

www.besturdubooks.wordpress.com



| خطبات فبترك                             |   | نام كتاب _    |
|-----------------------------------------|---|---------------|
| حضرت كونا پيزوالفقارا مرنقشبندى بير     |   | ازافادات      |
| محد حنیف نقشبندی                        |   | مرتب _        |
| محت بالفقيت ر                           |   | ناشر          |
| 223 سنت پُره فَعَيُلَآبَ<br>ستبر 2004 ء |   | اشاعت اوّل    |
| اپريل 2005ء                             |   |               |
| جنوری 2006ء                             |   | اشاعت سوم _   |
| وسمبر 2006ء                             |   | اشاعت چہارم   |
| ستمبر 2007ء                             |   | اشاعت پنجم    |
| جون 2008ء                               |   | اشاعت شم _    |
| ارچ 2009ء                               |   | اشاعت ہفتم ۔  |
| فروری 2010ء                             |   | اشاعت مشتم _  |
| فيتر ثالمحسئود فتثبتنى                  | · | كهيوز كميوزنك |
| 1100                                    |   | تعداد         |

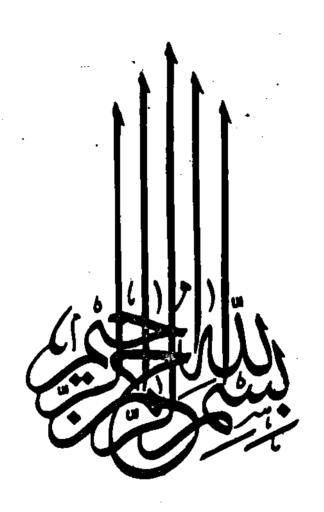

| صفتانس      | عنوان                                                         | منقحه تبير       | عنوان                                                                                                           |  |
|-------------|---------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 79          | ووریان ختم کرنے والا نام                                      | 1•               | ً عرض نا شر                                                                                                     |  |
| ۳۱          | اسم ذات کی برکات                                              | 11               | <u>پیش</u> لفظ                                                                                                  |  |
| <b>P</b> 1  | اسم اعظم                                                      | 10               | 🛈 اناء الحنی کے معارف                                                                                           |  |
| <b>7</b> 4  | صوفی کی صفات                                                  | . 16             | حبتِ الْجَي فرضِ عين ہے                                                                                         |  |
| <b>r</b> z  | یااللہ کر کارنے میں راز                                       | 14               | عقل وبعيرت معرفت ملتى ب                                                                                         |  |
| PA          | اسم ذات <i>کے 2</i> وف کی معرفت<br>میں کو میں                 | 14               | جہنم میں بیجے ہے بھی بدی سزا                                                                                    |  |
| <b>17</b> 0 | ہاتھ کی الگیول ہے اسم فرات کائنش<br>مدر میں مار میں تائیری فر | IA               | جنت میں سب سے برواانعام                                                                                         |  |
| <b>P9</b>   | حضرت عبدالعزيز دباغ ٌ كاكثف<br>رسيد ، كرمان                   | 19               | خوثی کے آنسو                                                                                                    |  |
|             | اسم ذات کی انفرادیت<br>اسم ذات کی برکت ہے صور پھو نکٹے        | rı               | مائقين كامقام                                                                                                   |  |
|             | ا ہے واقعی کرت سے سور ہو ہے۔<br>ایس ما خر                     | 77               | سالك كي أيك خاص نشاني                                                                                           |  |
| ויין        | اسم ذات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی                                | 77               | مشق اورنسق کی طرف بلانے والے                                                                                    |  |
| . ,         | المريف كالأسلامان                                             | rr"              | قدردانون سےرب کی قدر پوچھو                                                                                      |  |
| ۴r          | ری<br>انڈ کا نام لینے ہے تور برستا ہے                         | r/*              | اسم جلالہ کے معارف<br>'' کتاب'' فتح اللہ'' کا جمالی تعارف                                                       |  |
| Pr          | سورة مجادله کی ہرآیت میں اسم ذات                              | ra<br>ra         | کیاب ریاللد ۱۶جمال تعارف<br>قرآن مجید کانچوژ                                                                    |  |
|             | لانے کی وجہ                                                   | , <u>u</u><br>r∠ | سران جیده چور<br>دومعرفون کامتحمل نام                                                                           |  |
| <b>~~</b>   | عالیس کے عدو کی برکتیں                                        | 12               | رو سرون من من المنظم |  |
| רייר        | آهادراسم ذات                                                  | 174              | سب اشارے اللہ کی طرف<br>سب اشارے اللہ کی طرف                                                                    |  |
| rs          | اسم ذات كااستعال                                              | <b>r</b> 9       | يحيل انيان                                                                                                      |  |

| مفتنس | عنوان                                              | سندانير                                      | عنوان                                                       |
|-------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| ۷٣    | كريم كامغهوم اورمعارف                              | ۵۳                                           | اسم ذات کی مشاس                                             |
| ۵۷    | رحمان اوررجیم کےمعارف                              | ۲۵                                           | سکون کی تلاش<br>سکون کی تلاش                                |
| 22    | رحمب الى كما يها!!!                                |                                              | عین الیقن کا مقام حاصل کرنے کی                              |
| Αt    | 🕏 عشق ومستى كا سفر                                 | ۵۸                                           | منرورت                                                      |
| ΛF    | كا نكات كي ابتدا                                   | ۵۸                                           | الشاللة كرنے كى مقدار                                       |
| ۸۲    | محبوب کی نشاندل ہے سکون ماتا ہے                    | ۵٩                                           | وه جلی کی تاب نه لاسکا                                      |
| ٨٣    | ستارون كاطواف                                      | l                                            | آ نسودک ہے خوشبو                                            |
| ۸۵    | وہ چزیں جن سے دل نہیں بھرتا                        | 4+                                           | منہے خوشبو                                                  |
| ^4    | انسانی دلوں کا مقناطیس                             | i                                            | اسم ذات کے لئے انسااور نسحن کا                              |
| ^^    | قبول اسلام کاایک دلچسپ داقعه                       | 1                                            | استعال                                                      |
| 9-    | ملتزم کی عظمت<br>منته بر میسیم                     | 1                                            | پروردگارعالم کااپنے عاشقوں سے پیار<br>سے سر                 |
| 91    | محبوب حقیق کی مادیش منگنانے کا اعداز               | ľ                                            | جنتیوں کے جارگروہ<br>مال سین تعد                            |
| 41    | انسانی دلوں کی وافتک مشین<br>حرید مد               | 46<br>YY                                     | محبب الهي ما <u>تقني</u> کي تعليم<br>بير نه مير مير ويو خرو |
| 95"   | حج كافلىفە<br>مىرىمى ئىستىرىكى                     | \\<br>\_                                     | و نیااورآ خرت می خوش خبری                                   |
| 917   | سۆر مج کی د شواریوں کی ایک <b>جملک</b><br>تاریخ    | 12<br>  12                                   | اسم ذات میں مشغولیت کی انتہا                                |
|       | اس قدرغریت کاعالم!!!<br>این سیسی است. میده به در   | 19                                           | رحمان کی شان پوچستاها موتو                                  |
| 40    | ایک بچ کے دل میں بی <b>ت اللہ شر</b> یف<br>کی محبت | ۷٠                                           | پیاروں کی دلداری<br>مغاتی ناموں کےمعارف                     |
| 94    | . میت<br>حج محبت دالول کوتعیب ہوتا ہے              |                                              | علان کون میصارت<br>غلاف کعبه بردومغاتی ناموں کی             |
| 44    | ن حبت والول وصيب الوماسية<br>ايك كوال كاسها جذب    | <u>ا</u>                                     | ا مان کورت<br>ا کرت                                         |
| 1+1   | بين واحده چوجه به<br>معفرت مدني كاسيا جذب          | ا2                                           | رے<br>حنان کامغہوم اور معارف                                |
| 1+9~  | ىرىنىڭ كى چېدىب<br>محبىيە، بلالىن ئىللىرى خىرورت   | <b>۷</b> ۲                                   | منان کامنبوم اور معارف<br>منان کامنبوم اور معارف            |
|       |                                                    | <u>.                                    </u> |                                                             |

| مندسر | عنوان                              | مفعاسر | عنوان                         |
|-------|------------------------------------|--------|-------------------------------|
|       |                                    |        |                               |
| ١٣٠   | مجابدين كامعانى ماتكنا             |        | نبیت الله شریف کی برکت کا ایک |
| 1170  | حضرت نوح عيدم كامعاني مأتكنا       | 16-64  | حيرت أنكيز واقعه              |
| ira   | 😙 محنت و ریاضت                     | #11    | ایک عام دستور                 |
| irs   | منت مِن مُعْمَت                    | IIF    | مج كاتعلق اعمال ہے ہے         |
| וויץ  | ادحارکی چزکی قدر                   | 110    | عشان کا مجمع                  |
| iry   | تا بير-<br>قامل رفك ذوق عبادت      | 117    | ها بی کی وعا کا مقام          |
| 162   | حعرت جرجاني كامعمول                | 114    | دد کام خرورکیا کریں           |
| 102   | ٹاگر د ہوں توایے                   | 112    | سے جذبے کے کی معادت الکے      |
|       | ایک مدیث ہے جالیں سائل کا          | Iri    | 🕝 تتم خدا ک ابمیت             |
| IM    | جواب                               | 171    | عاجزى كاوروازه                |
| 1679  | قرب مجدے ہائے                      | ırr    | حكم خداكى ابميت               |
| 1009  | حغرت جويرية كاذوق عبادت            | 177    | جانوروں کی فر ہائیرداری       |
| 161   | نبوت کی سوچ اوراس کی پرواز         | 170    | کتے کی وقاداری                |
| IST   | اب کچے نیزکہاں آئے۔۔۔۔۔!!!         | IFA    | ایک نازک منلز                 |
| 100   | رى جمار كامتلها ورشيطان سے نجات    | 179    | اماز کے دل شرحکم شاعی کی قدر  |
|       | فتویٰ پڑھتے پڑھتے اللہ کو پیارے ہو | ۱۳۳    | يش كس كانتكم تو ژر با بون؟    |
| ۲۵۱   | ٤                                  | IPT    | أيك شيطاني عمل                |
| 161   | رابد بعربيكا قابل رشك معمول        | IFO    | معانی ما تکنے بس عقمت ہے      |
| 104   | منت کی مچک                         | 1772   | يبود يول كاليك يواجرم         |
|       | معزت ثیل کے علیم مجاہدے ک          |        | حقوق العبادمعاف كروانے كى     |
| IDA   | دا حتان                            | IPA    | منرودت                        |
| AFI   | مجاہدہ کے کہتے ہیں؟                | IPA    | گائےکانیملہ                   |
|       |                                    |        |                               |

| 7            |                                                                                                                |      |                                     |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------|
| مقدانبر      | الله المحتول المحتود ا |      | عنوان کید                           |
| 190          | تشكان علم كى سيرابي                                                                                            | AFI  | نفس کو یا لنے والے                  |
| 194          | ا مام شافعی امام ما لک کی خدمت میں                                                                             | PFE  | اتباع سنت سننس مغلوب موتاب          |
| API          | امام بخاری کامجاہدہ                                                                                            | 14+  | سنت کی محبوبیت                      |
| 19.4         | علما وكى استقامت كوسلام                                                                                        | 141  | تكبير اولى كاابتمام                 |
| <b>7</b> •1  | طلب علم مي ايك شنراد ع كامجابده                                                                                |      | حصرت قاری رحیم بخش پانی پی " کا     |
| r•∠          | اللہ کے ولی طلباء کی خدمت میں                                                                                  | 147  | عبده                                |
| rim          | و إذا ل كنا كا                                                                                                 | 128  | خواجه سراح الدين كامجامده           |
| rim          | اذان کی ابتداء                                                                                                 | 121  | مخالفت نفس كيجابد ب                 |
| rim          | بارگا و نبوت کے جارمؤذن                                                                                        | 141  | وومجابدون بين جيموث                 |
| PIY          | عظمت البي كابرجار                                                                                              | 140  | عورتوں نے خدائی کا دعویٰ کیوں ندکیا |
| PIY          | (۱) آگ کی طاقت                                                                                                 | 124  | ابسيار خورى كدوا قعات               |
| rı∠          | (۲) پانی کی طاقت                                                                                               | 14.  | برکات کاظیور                        |
| <b>114</b>   | (۳) ہوا کی طاقت                                                                                                | 184  | @ طالب علم کی شان                   |
| 271          | (٣)مٹی کی طاقت                                                                                                 | IAZ  | علم ایک نور ہے ،                    |
| 774          | پروردگار کی عظمت کا خیال                                                                                       | IAA  | طالب علم کی شان                     |
| 774          | لحافري                                                                                                         | 1/19 | حقیق طالب علم کون؟                  |
| 112          | اذ ان كا جواب                                                                                                  | 1/19 | ع علم كرد يردانون كاجمرمت           |
| <br> -<br> - | خواب میں اذ ان ویبنے کی مختلف                                                                                  | 19+  | علمي پياس كالا جواب اظهار           |
| PPA          | تبيري                                                                                                          | 19+  | علم كے مثلاثی ایسے بحی تنے!!!       |
| 779          | الك فقيهد كاورجه إن والالوبار                                                                                  | 197  | على بياس كي عمده دليل               |
| 17.          | نیلے کے برابرآ ٹاصدقہ کرنے کا ج                                                                                | 191  | امام شافعی کی درخواست               |
| rm           | اذان كاادب بخشش كاسب بن كيا                                                                                    | 195  | علمی غیرے کا جیران کن واقعہ         |
| ·            |                                                                                                                |      |                                     |

| مفتانبر | هنوان عنوان                       | مالتاسر     | عنوان 🕮                           |
|---------|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------|
| ro2     | شیر کی صحت کاراز                  | rrı         | ا حادیث میار که تیں اذان کی فضیلت |
| , roz   | مگر مچھ کی صحت کاراز              |             | صحابہ کرامؓ کے دل میں اوان دینے   |
| ran     | ستى كيوں پيدا ہوتى ہے؟            | 44.6        | كاشوق                             |
| 709     | مشاہیراوران کی خوراک              | tra         | اذان كازيك دلچيپ سفر              |
| 444     | وزن کم کرنے کا آسان نسخہ          |             | عظمت اللي بيان كرنے كاا يك عجيب   |
| 144     | بھوک ختم ہونے کا حساس             | rr2         | انداز                             |
| ์ rin   | سلمنگ کلب جانے کی ضرورت نہیں      | ۲۳۳         | 🕒 روز ه اورترادیج کے جسمانی فوائد |
| 745     | تراو <del>رک</del> ے جسمانی فائدے | ۲۳۳         | شهنشا وغيقى كابراه راست خطاب      |
| 747     | عبادت بھی ورزش بھی                | tra         | روز وقرب اللی کا ذریعیه           |
| 240     | دائى خوبصورتى كاراز               | 44.4        | تفيحت آميز قرآني اسلوب            |
| PYY     | شوگر لیول کنٹرول کرنے کا ذریعہ    | 44.4        | سالا نەروھانى دركشاپ              |
| ] <br>  | رمضان المبارك كے لئے بلائنك كى    | tr <u>/</u> | حصول علم كا درخشان تضور           |
| rya     | خرورت                             | rm          | ايمان کی چارچنگ                   |
| 1/2.    | ليلة القدر بإنے كا آسان طريقه     |             | قرآن وحدیث میں طب کے رہنما        |
|         |                                   | ra•         | اصول                              |
|         | I                                 |             | زیادہ کھانے سے پیدا ہونے والی     |
|         | ***                               | tor         | ياريال                            |
|         |                                   | ram         | مم کھانے کی عادت ڈالئے            |
| i       |                                   | rar         | مي أكرم منتهضة كالمعمول           |
|         |                                   | raa         | محسة مندي كابهترين راز            |
| i       |                                   | ٢٥٦         | پيغام عافيت<br>ن                  |
|         |                                   | rat         | حقا نبيت إسلام كاليك واضح ثبوت    |
| !<br>   | _ <u></u>                         | <u> </u>    |                                   |



محبوب العلماء والصلحاء حضرت مولاتا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی مجددی
دامت برکاتهم کے علوم ومعارف پرتنی بیانات کوشائع کرنے کا بیسلمله خطبات فقیر
کے عنوان سے ۱۹۹۱ء بمطابق ۱۳۱۷ھ میں شروع کیا تھااوراب بیگیار ہویں جلد
آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ جس طرح شابین کی پرواز ہرآن بلند سے بلندتر اور
فزوں سے فزوں تر ہوتی چلی جاتی ہے کچھ یہی حال حضرت وامت برکاتهم کے
بیانات حکمت ومعرفت کا ہے۔ ان کے جس بیان کو بھی سنتے ہیں ایک نئی پرواز فکر
آئینہ دار ہوتا ہے۔ بیکوئی پیشہ ورانہ خطابت یا یاد کی ہوئی تقریرین نہیں ہیں بلکہ
حضرت کے دل کا سوز اور روح کا گداز ہے جوالفاظ کے سانچ میں ڈھل کرآپ
تک پہنچ رہا ہوتا ہے۔ دوران بیان رخ انور پرفکر کے گہرے سائے زبان حال
سے یہ کہدر ہے ہوتے ہیں

میری نوائے پریشاں کو شاعری نہ سمجھ کہ میں ہوں محرمِ راز درونِ خانہ ''خطبات فقیر'' کی اشاعت کا میرکام ہم نے بھی اس نیت سے شروع کررکھا ہے کہ حصرت دامت برکاتہم کی اس فکر سے سب کوفکر مند کیا جائے۔الحمد للہ کہ



ادارہ مکتبہ الفقیر ہو یہ اعزاز عاصل ہے کہ حضرت دامت برکاتہم کے ان بیانات کو کتا ہے۔ ہر بیان کو اعاطہ تحریر کتا ہے۔ ہر بیان کو اعاطہ تحریر علی صورت میں استفادہ وعام کے لئے شائع کرتا ہے۔ ہر بیان کو اعاطہ تحریر علی لانے کے بعد حضرت دامت برکاتہم سے اصلاح کروائی جاتی ہے ، پھر کمپوزنگ اور پروف ریڈنگ کا کام بری عرق ریزی سے کیا جاتا ہے اور آخر پر پرشنگ اور بائینڈ نگ کا بیچیدہ اور تکنیکی مرحلہ آتا ہے۔ یہ تمام مراحل بری توجہ اور تکنیکی مرحلہ آتا ہے۔ یہ تمام مراحل بری توجہ اور محنت طلب ہیں جو کہ مکتبہ الفقیر کے زیرا ہمام سرانجام دیئے جاتے ہیں پھر کتاب آپ کے ہاتھوں میں پہنچتی ہے۔ قارئین کرام سے گزارش ہے کہ اشاعت کاس کام میں کہیں کوئی کی یا کوتا ہی محسوس ہو یا اس تی بہتری کے لئے تجاویز رکھتے ہوں کام میں کہیں کوئی کی یا کوتا ہی محسوس ہو یا اس تی بہتری کے لئے تجاویز رکھتے ہوں تو مطلع فر یا کرعنداللہ ما جور ہوں۔

بارگاہ ایز دی میں بید عاہے کہ اللہ جل شانہ ہمیں حضرت دامت برکاتہم کے بیا تات کی بازگشت پوری و نیا تک پہنچانے کی تو نیق نصیب فرما کیں اور اے آخرت کے لئے صدقہ ، جاربہ بنا کیں۔ آمین بحرمت سید المرسلین ملٹ ایکٹینم

**وُاكْرُشَامُجُسسئودِنْقَشْبَدَى** غادم مكتبة الفقير فيصل آباد



الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور الايمان و شرح صدور الصادقين بالتوحيد و الايقان و صلى الله تعالىٰ علىٰ خير خلقه سيدنا محمد و علىٰ اله واصحابه اجمعين . اما بعد!

اسلام نے امت مسلمہ کوا سے مشاہیر سے نواز اہے جن کی مثال دیگر نداہب
میں ملنا مشکل ہے۔ اس اعتبار سے صحابہ کرام مظامت اول کے سپائی ہیں۔ جن
میں ہرسپائی اصد حابی کسائن جوم کے معداق چیکتے ہوئے ستارے کی مانندہ،
جس کی روشنی میں چلنے والے اهندینے کی بشارت عظیٰ سے ہمکنار ہوتے ہیں اور
رشد و ہدایت ان کے قدم چوش ہے۔ بعداز ال الی الی روحانی شخصیات صفحہ ہت
پردونت افروز ہوئیں کہ وقت کی ریت پراپنے قدموں کے نشانات چھوڑ گئیں۔

عبد حاضری ایک نابغہ عصر شخصیت ، شہوار میدان طریقت ، غواص دریا ہے حقیقت ، نبع اسرار ، مرقع انوار ، زاہر زیانہ ، عابدیگانہ ، خاصہ خاصان نقشبند ، سرمایہ خاندان نقشبند حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتهم العالی مادامت النہار والیالی ہیں ۔ آپ منشور کی طرح ایک ایسی پہلودار شخصیت کے حامل ہیں کہ جس پہلو ہے جس و کی ماندرنگ سمٹے ہوئے ہیں کہ جس پہلو ہے جس و کی ماندرنگ سمٹے ہوئے اس میں قوس قزح کی ماندرنگ سمٹے ہوئے انظر آتے ہیں ۔ آپ کے بیانات میں الی تا شیر ہوتی ہے کہ حاضرین کے دل موم



ہو جاتے ہیں۔ عاجز کے دل ہیں یہ جذبہ پیدا ہوا کہ ان خطبات کوتح بری شکل ہیں کے کہا کر دیا جائے تو عوام الناس کے لئے فائدہ کا باعث ہوں گے۔ چنا نچہ عاجز نے تمام خطبات شریف صفحہ ء قرطاس پر رقم کر کے حضرت اقدس کی خدمت عالیہ ہیں تصحیح کے لئے پیش کئے۔ الحمد للہ کہ حضرت اقدس دامت برکاتہم نے اپنی گوٹا گوں مصرو فیات کے باوجود ذرہ نوازی فرماتے ہوئے نہ صرف ان کی تھی فرمائی بلکہ ان کی ترتیب و تزئین کو بسند بھی فرمایا۔ یہا نہی کی دعا ئیس اور تو جہات ہیں کہ اس عاجز کے ہاتھوں یہ کتاب مرتب ہوسکی۔

#### ممنون ہوں میں آپ کی نظر انتخاب کا

حضرت دامت برکاتہم کا ہر بیان بے شار فوائد و ثمرات کا حامل ہے۔ ان کو صفحات پر منتقل کرتے ہوئے عاجز کی اپنی کیفیت عجیب ہوجاتی اور بین السطور دل میں بیشد یدخواہش پیدا ہوتی کہ کاش کہ میں بھی ان میں بیان کردہ احوال کے ساتھ متصف ہوجاؤں ۔ یہ خطبات یقینا قارئین کے لئے بھی نافع ہوں گے۔ خلوص نیت اور حضور قلب ہے ان کا مطالعہ حضرت کی ذات با بر کات سے فیض یاب ہونے کا باعث ہوگا۔

اللّٰدرب العزت کے حضور دعا ہے کہ وہ اس ادنیٰ سے کوشش کوشرف قبولیت عطا فر ما کر بندہ کو بھی اینے چاہنے والوں میں شار فر مالیں ۔ آمین ثم آمین

> نقیرمحمہ حنیف عفی عنہ ایم اے ۔ بی ایڈ موضع باغ ، جھنگ





# اساءالحشی کےمعارف

الْحَمُدُلِلَّهِ وَ كَفَى وَ سَلَمٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى ..... أَمَّا بَعُدُا فَاعُودُ فَإِللَّهِ مِنَ الشَّيُطْنِ الرَّجِيْمِ ، بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ وَ الَّذِيْنَ امَنُوا اَشَيِدٌ حُبًّا لِللَّهِ وَ لَوْ يَرَى الَّذَمْنَ طَلَمُوا اِذْيَرَوْنَ الْعَذَابَ اَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيْعًا وَ اَنَّ اللَّهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ . (القرة : ١٧٥)

.....وقال الله تعالىٰ في مقام اخر .....

ٱلرُّحُمٰنُ فَسُئَلُ بِهِ خَبِيْرًا (الفرقان: ٩٥١)

.....وقال الله تعالى في مقام اخر .....

ُ وَلِلَّهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنِيٰ فَادْعُوهُ بِهَا (الاعراف: ١٨٠) سُبُحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونُ٥ وَ سَلَمٌ عَلَى الْمُرُسَلِيُنَ٥ وَ الْحَمُدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ ٥

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ بَارِكُ وَ سَلِّمُ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ بَارِكُ وَ سَلِّمُ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ بَارِكُ وَ سَلِّمُ

### محبتِ البي فرضِ عين ہے

اللهرب العزت في ارشا وفر مايا:

وَ الَّذِيْنَ امَنُوا اَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ " [اورائمان والول كوالله تعالى سے شديد محبت ہوتی ہے] اس كا بامحاور ورتر جمد كميا جائے تو يول ہے گا ا ایمان والے اللہ رب العزت کی محبت میں سرشار ہوتے ہیں ا

الله رب العزت مع محبت كرنا فرض عين ہے۔ بيا يمان كى بنياد ہے۔ حضرت حسن بھركى رحمة الله عليه الميك عجيب بات فرماتے تھے كہ جس شخص نے الله رب العزت كو يہجانا وہ اس سے نفرت اس محبت كيے بغير نہيں رہ سكتا اور جس نے دنيا كى حقيقت كو يہجانا وہ اس سے نفرت كيے بغير نہيں رہ سكتا ۔ كتب سابقين ميں ہے كہ الله تعالى فرماتے ہيں كہ اے مير كي بغير نہيں رہ سكتا ۔ كتب سابقين ميں ہے كہ الله تعالى فرماتے ہيں كہ اے مير بندے! ميں تجھے دوست ركھتا ہوں اپنے اس حق كے سبب سے جو تجھ پر ہے اب تو بھى بندے! ميں الله على الله

۔ راہ برسوں کی طے ہوئی بل میں عشق کا ہے بہت بڑا احدان

جوانسان عشق کے پرول سے اڑتا ہے اس کے لئے وصول الی اللہ کا راستہ بہت مجھوٹا بن جاتا ہے۔

### عقل وبصيرت سے مغرفت ملتی ہے

سائنس کہتی ہے کہ انسان کے پانچ حواس ہیں ۔ جبکہ علماء کے نزدیک چھرحواس ہیں۔ پانچ حواس تووہ ہیں جوسائنس بھی مانتی ہے۔

- (۱) توت بامره ..... و یکھنے کی توت
- (٢) قوت سامعه ..... سننے کی قوت
- (٣) توت ِشامه ..... سوتکھنے کی قوت
  - (۴) قوت ذا كقه ..... چکھنے کی قوت
- (۵) قوت لامه .... محسوس کرنے کی قوت

ایک اور حس بھی ہے جس کو''عقل وبصیرت'' کہتے ہیں۔سائنس اے نہیں مانتی،ہم مانتے ہیں۔ بیچھٹی حس سب سے اعلیٰ حس ہے کیونکہ پانچے حواس میں تو جانور بھی شامل THE PARTY OF THE P

ہں۔انیان کی امتیازی شان چھٹی حس کی وجہ ہے۔

ہر حس کی اپنی لذتیں ہیں عقل وبصیرت والی حس سے اللہ تعالیٰ کی معرفت ملتی ہے اورمعرفت کی لذتیں سب سے زیادہ ہوتی ہیں۔مثال کے طور پر ایک آ دی بہت ہی خویصورت پھول دیکھتا ہے تو وہ اپنی بینائی کے بقدراس سے لطف اندوز ہوتا ہے۔جس کی بینا کی ٹھیک ہوگی وہ تو اس کےشیڈ کو دیکھ کر اور بھی خوش ہوگا اور جس کی بینا کی ٹھیک نہ ہو، اسے یانج نمبر کا چشمہ لگا ہوا ہواوراس وقت اس کے پاس چشمہ بھی موجود نہ ہوتو اس کو پھول بوری طرح نظرنہیں آئے گا۔ پھول کی خوبضورتی وہی ہے۔جواس کےحسن کو بار کی سے دیکھر ہا ہوتا ہے وہ لذت یا رہا ہوتا ہے اور جس کے سامنے اس کے حسن کی حقیقت نہیں کھلی ہوتی ،وہ آ دی لطف ائدوز ہونے سے قاصر ہوتا ہے۔

اسی طرح جس انسان کو اللہ رب العزت کی معرفت حاصل ہو جائے اس کو وہ لذتیں ملتی ہیں جو کسی اور طریقے سے ملناممکن نہیں ہوتیں۔

### جہنم میں بھیجے سے بھی بڑی سزا

قیامت کے دن سب سے بوی سزایہ ہوگی کہ اللہ رب العزت نا فر مانوں کو اینے دیدار سے محروم فرمائیں گے۔ بیجہنم میں بھیجنے سے بھی بڑی سزا ہے۔اللّٰدرب العزت اس کے ساتھ ہم کلامی ہے بھی اٹکار فر مادیں گے۔ چنانچہ ارشا و فر ماکیں گے:

إخُسَتُوا فِيها وَلَا تُكَلِّمُون (الرَّمُون: ١٠٨) ریزے رہو بھٹکارے ہوئے اس میں اور مجھ سے گفتگومت کرد<sub>ا</sub>

اس کے بعدان میں ہے کوئی بندہ اللہ رب العزت ہے ہم کلامی نہیں کر سکے گا۔

. ایک اور مقام برقر آن مجید میں ارشا وفر مایا:

وَلَا يُكُلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيمَةِ (آل عران: 22) [نہم کلام ہوگاان ہے اللہ اور نہ نگاہ کرے گاان کی طرف قیامت کے دن ا BC THE SAME SEED BY THE TRANSPORT OF THE

ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ نے نی علیہ السلام کی موجودگی میں یہ آیت پڑھی کے مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ نو منبند گمنے جُوبُون (مطفقین ۱۵۰)

[ مجرم لوگ قیامت کے دن اس حال میں ہوں گے کہ ان کے اور پروردگار کے درمیان تجاب ہوگا]

جب نی علیه الصلوة والسلام نے بیآ بت سی تو آپ کورونا آ گیا۔

#### جنت میں سب سے بڑاانعام

الله رب العزت کاکسی بندے کو اپنے ویدار سے محروم کر وینا سب عذابوں سے بڑاعذاب ہے۔ بڑاعذاب ہے اوراللہ تعالیٰ کاکسی کو اپنا ویدار کرا ویناسب انعامات سے بڑا انعام ہے۔ حدیث پاک میں بھی آیا ہے کہ جنتی لوگوں کو بڑا انعام یہی ملے گا۔ چنانچے اللہ کے محبوب مٹی آیاتی نے ارشاوفر مایا:

إِنَّ اَهُـلَ الْـجَنَّةِ يَدُخُلُونَ عَلَى الْجَبَّادِ كُلُّ يَوْمٍ مَرَّتَيُنِ فَيَقُرَءُ عَلَيْهِمُ الْقُرُآن.

[ بے شک جنتی لوگ اللہ رب العزت کے حضور دن میں دومرتبہ پیش ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ان ( جنتیوں ) کوخو دقر آن سنا ئمیں گے ]

و مجلس کیسی ہوگی اوراس کے لطف اور مزے کیسے ہوں سے .....!!!

آئ جب كوئى اچھا قارى قرآن مجيدكى تلاوت كرتا ہے تو انسان كے روئيَّنے كھڑے ہو جاتے ہيں اور دل پر عجيب ى كيفيت طارى ہوجاتى ہے۔ جب الله رب الله خود سنا كيں كے اور ايمان والے سننے والے ہوں كے تو سوچئے كه اس وقت لذت كاكيا عالم ہوگا۔

کتابوں میں لکھاہے کہ جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے تو ان میں سے بعض کو اللہ رب العزب کا دیدارنفیب ہوگا۔ المالية المالية

وُجُوُهٌ يَّوُمَنِدٍ نَّاضِرَةٌ إلى رَبِّهَا نَاظِرَة (القيمة ٢٢/٢٣)

[كُلْ چِرےاس دن تروتازه ہوئِ اسپنے رب كی طرف د كھير ہے ہو كئے ]

قيامت كے دن مصيبت كاان بركوئی فم نہ ہوگا۔

لايَحُونُهُمُ الْفَوْعُ الْاَحْبَرُ

توجنت میں سب سے بوی لذت والی چیز اللہ رب العزت کا دیدار ہوگا۔اس کئے ارشادفر مایا:

إِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِي جَنْتٍ وَ نَهَرٍ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيْكِ مُقْتَدِدٍ طَ [بِ شَكَمَتَقِينَ باغول مِن بوكَ اور نهرول مِن سِحِ مُحَالَے مِن افترار والے باوشاہ کے باس](القر۵۵)

آج دنیا کے بادشاہ جلوہ افروز ہوں تو محفل سجاتے ہیں اور جب مالک الملک جلوہ بفروز ہوں مے توکیسی محفل ہی ہوگی۔اس لئے اللہ رب العزت کا قرب اوراس کے دیدار کی لڈت پانے کی دعائیں اکثر کرنی جاہئیں۔رابعہ بھریہ "کوکسی نے دعا دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت عطافر مادے۔انہوں نے آگے سے جواب دیا:

الحاد ثم الدار [(پہلے) پڑوی پھر گھر] لین گھر کی دعابعد میں کرنا پہلے پڑوی کی بات کرنا کہ میراپڑوی کون ہے گا۔

خوشی کے آنسو

اللہ رب العزت نے قران مجید میں ارشا دفر مایا: وَ دِحْسُوانٌ مِّنَ اللَّهِ اَکْبَرُ [اوراللہ کی رضاسب سے بڑی چیز ہے] اللہ رب العزت کا راضی ہوجانا موَمن کے لئے سب سے بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے۔ جب انسان کو بڑی خوشی ملتی ہے تو اس کی آنکھوں سے خوشی کے بھی آنسونکل آتے ہیں ۔ کسی عارف نے ایک پھر کو دیکھا۔ وہ رور ہاتھا۔ پوچھا، کیوں رور ہے ہو؟ کہنے لگا، اسلئے روتا ہوں کہ کہیں جہنم کا ایندھن نہ بنا دیا جا ؤں ۔انہوں نے دعا کر دی کہ اے اللہ! آپ اس پھرکوجہم کا ایندھن نہ بنائے گا۔ان کی دعا قبول ہوگئے۔ان بزرگوں نے اسے خوش خبری سنا دی اور آ مے مطلے گئے۔ جب وہ ہزرگ واپس آئے تو دیکھا کہوہ پھررور ہا ہے۔ چنانچدانہوں نے مجر پوچھا کہ پہلے تو اس لئے رورہے تھے کہ کہیں تمہیں جہنم کا ایندهن نه بنادیا جائے ،اب کیول رورہے ہو؟ اس نے کہا،حضرت! پہلےخوف کا رونا تھا اوراب خوشی سے رور ماہول کے میراما لک جھے سے رامنی ہو گیا ہے۔ ا یک مرتبه حضرت انی بن کعب الله بیشے تھے۔ نبی علیه الصلوٰ ق والسلام نے ان کو بلا كرفر مايا كر جھے سورة بيسنة سناؤ حديث ياك كامنبوم ب كر جھے عكم بواب كر جھے سورة بيئة سَاؤَدوه برُ مِحمدار تقد چناني آكس بوچنے لكے،ا ماللہ كي موب ماليّة أَ اللَّهُ سَمَّانِيُ ؟ [كيااللدب العزت فيرانام كرفر مايا يع؟] نى عليه الصلوة والسلام في ارشاد فرمايا:

نَعَمَ اللَّهُ سَمَّاكَ

ہاں ، اللہ تعالی نے تمہارا نام لے کر فرمایا ہے کہ الی بن کعب اسے کہو کہ قرآن سنائے ۔محبوب! آپ بھی سنیں مے اور میں پروردگار بھی سنوں گا۔ بیس کر ابی بن كعب على كالمحول من آنسوا محد ان كابيرونا خوشى كارونا تعار

کہاں میں اور کہاں یہ نکہتِ گل نسيم مبح تيري مهرباني سیدنا صدیق اکبر پیششریف فرمایس - ٹاٹ کالباس بہنا ہوا ہے۔سب کر محبوب المؤلیقیلم کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں۔ اوپر سے حضرت جرئیل بینم اتر تے ہیں۔ جرئیل امین نے ٹائ کالباس پہنا ہوا تھا۔ انہوں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں سلام پیش کیا اور عرض کیا ، اے اللہ کے نبی ملی اللہ رب العزت نے بھیجا ہے۔ وہ ابو بکر صدیق کے مل سے اتنا خوش ہیں کہ انہوں نے آسان کے سب فرشتوں کو تھم دیا ہے کہتم بھی صدیق اکبر کے کی طرح ٹائ کالباس پہنو۔ اس لئے میں فرشتوں کو تھم دیا ہے کہتم بھی صدیق اکبر کے اللہ تعالی نے فر مایا ہے کہ جاؤ ، بو چھرا آؤ کہ کیا ابو بکراس حال میں بھی جھے نوش ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کے جاؤ ، بو چھرا آؤ کہ کیا ابو بکراس حال میں بھی جھے نوش ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کے خوش ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کے انہوں کی آئکھوں میں آنسوں گئے اور کہنے گئے ،''میں اپنے رب سے ہرخال میں راضی ہوں''اللہ اکبر۔

خاكفين كامقام

جس بندے کے دل میں میٹم لگا ہو کہ اللہ تعالی راضی ہو جا کیں۔اس مقصد کے لئے وہ گنا ہوں سے بچے اور اپنے دل میں اللہ رب العزت کا خوف رکھے۔اللہ رب العزت ایسے بندے کو جنت عطافر ما کیں گے۔

وَ اَمَّـا مَـنُ حَـافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَلَهَى النَّفُسَ عَنِ الْهَوىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِىَ الْمَأُولى . (النازعات: ٣٠-٣١)

[اورجوایۓ رب کے سامنے کھڑا ہونے ہے ڈرااوراپنے آپ کوخواہشات نفس ہے بچایا، بے شک جنت ہی اس کا ٹھکا نہ ہے ]

سبحان الله، عام مؤمنین کوایک جنت اور خائفین کوالله تعالی دوجنتی عطافر ما کیں فی سبحان الله علم مؤمنین کوایک جنت اور ایک مہمان خانه ۔ لگتا ہے کہ الله تعالی ان خائفین کواس طرح باجماعت جنت میں جانے کی توفیق عطافر ما کیں گے کہ اٹکا اپنا گھر علیحہ دہ ہوگا۔

#### سالک کی ایک خاص نشانی سی شاعرنے کیا،

ہمہ شہر پُرز خوباں منم خیال ماہے
 چہ کم کہ چٹم کی بیں نہ کند ہے کس نگاہے

ا سارا شہر حینوں سے بھراپڑا ہے۔ میں ہوں اور میرے مجوب کا خیال ہے۔ میں کیا کروں۔ کہ جوآ کھ صرف ایک کو دیکھنے کی عادی ہو وہ کسی اور کی طرف اٹھتی ہی نہیں آ

سالک بھی حقیقت میں یک بیں ہوجاتا ہے ۔۔۔۔۔کیا مطلب؟ ۔۔۔۔مطلب یہ ہے کہ اس کی نگا ہیں فقط اپنے مطلوب پر مرکوز ہوجاتی ہیں۔اللہ رب العزت ہی اس کا مطلوب حقیقی اور مقصود حقیقی بن جاتا ہے۔ یہ سالک کی ایک خاص نشانی ہے۔اس کے دل سے یہ لگا اس ر

''خداوندا!متعودِ من توئی در ضائے تو مرامحبت دمعرفت خود بدہ'' [یاالتی ! تو بی میرامتعود ہے اور میں تیری بی رضا کا طالب ہوں ، تو مجھے اپنی محبت دمعرفت عنایت فرمادے ]

#### عشق اورفسق کی طرف بلانے والے

اس دنیا میں دوسوچیں رکھنے والے انسان ہیں۔ ایک طرف دنیا دار ہیں ..... دنیا کی طرف بلانے والے ....فلموں میں کام کرنے والے .....گانا گانے والے ..... دنیا کے متوالے .....کھی ان کی شکلیں دیکھا کریں کہان پر کیسے تحوست برس رہی ہوتی ہے .....دوسری طرف انبیائے کرام اور ان کے غلام ہیں۔ بیلوگ اللہ رب العزت کے عشق کی طرف بلاتے ہیں۔ یا در کھیں کہ عشق حقیقی ہی عشق ہے اور عشق مجازی فسق ہے۔ انبیائے کرام عشق کی طرف بلاتے ہیں اور اہل و نیافسق کی طرف بلاتے ہیں۔اللہ والوں کے چیروں پر خوست برس کے چیروں پر خوست برس رہی ہوتی ہیں جب کد نیا والوں کے چیروں پر خوست برس رہی ہوتی ہے۔شیطان ان کے سامنے ان کے برے ملوں کو بھی اچھا بنا کر چیش کرتا ہے۔ اَفَمَنْ ذُیّنَ لَهُ سُوءً عَمَلِهِ فَزَءً اَهُ حَسَناً

[ پس کیا وہ شخص جس کے سامنے اس کے برے مل مزین کردیئے جا کیں۔ پس وہ ان کواجھا سمجھے ]

الله والے کہتے ہیں کہ محنت کر واور رب کو مناؤ، جب کہ و نیا دار کہتے ہیں کہ کھاؤ ہو اور مزے اڑاؤ۔ ہمیں جاہیے کہ ہم محنت کرکے اپنے رب کو منانے کی کوشش کریں۔

#### قدردانول سےرب کی قدر پوچھو

الله رب العزت كى محبت كى باتيل بعى عجيب بين - الله تعالى ارشا دفر مات بين: اَلَوْ حُمِنُ فَسْفَلُ بِهِ حَبِيْرًا (الفرقان ٥٩)

[رحمان کے بارے میں جانے والوں سے پوچھو ]

ایک باوشاہ نے لیل کے بارے میں سا کہ مجنوں اس کی محبت میں ویوانہ بن چکا ہے۔ اس کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں لیل کو دیکھوں تو سہی ۔ چنا نچہ جب اس نے دیکھا تو اس کارنگ کالاتھا اورشکل بھدی تھی۔ وہ اتن کالی تھی کہ اس کے ماں باپ نے لیل رات ) سے مشابہت کی وجہ سے اس کو لیل (کالی) کا نام دیا ۔ لیل کے بارے میں بادشاہ کا تصور بیتھا کہ وہ بڑی ناز نین اور پری چہرہ ہوگی مگر جب اس نے لیل کو دیکھا تو اسے کہا،

از دگر خوباں تو افزوں نیستی [تو دوسری عورتوں ہے تو زیادہ خوبصورت تونہیں ہے۔ ا جب بادشاہ نے بیرکہا تو کیل نے آگے ہے جواب دیا: گفت خامش تو چوں مجنوں نیستی اخاموش ہوجا، تیرے پاس مجنول کی آئکھ نہیں ہے اگر مجنول کی آئکھ ہوتی تو تجھے دنیا میں میرے جیسا خوبصورت کوئی نظر نہ آتا ا

و کیھنے والی آکھ ہوتی ہے۔ ای لئے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اگرتم رب رحمان کے بارے میں پوچھو، ان کو کیا پیتہ ..... پھول کے بارے میں کوئی پوچھنا چا ہے تو بلبل سے پوچھے گدھ کو کیا پیتہ ، جس کے ..... پھول کے بارے میں کوئی پوچھنا چا ہے تو بلبل سے پوچھے گدھ کو کیا پیتہ ، جس کے وماغ میں مردار کی بد بو بھری ہوتی ہے ، اس کا پھول کی خوشبو سے کیا واسطہ .....اللہ رب العزت نے بھی بھی ارشاد فرمایا ہے کہ تم رب رحمان کے بارے میں جانے والوں سے پوچھو۔ گویا اللہ رب العزت بے فرمانا چا ہے جی کہتم رب رحمان کی قدر اور شان قدر دانوں سے بوچھو۔ گویا اللہ رب العزت بے فرمانا چا ہے جی کہتم رب رحمان کی قدر اور شان قدر دانوں سے بوچھو۔

اسم جلالہ کےمعارف

الله تعالیٰ ارشاد قرماتے ہیں:

وَلِلَّهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا (الاعراف: ١٨٠) [اور الله تعالیٰ کے پیارے پیارے نام ہیں ، پس تم اسے ان ( نامول سے) پکارو]

الله رب العزت كالك ذاتى نام ہے اور باتى صفاتى نام ہیں۔ ذاتى نام اللہ ہے۔ اس نام كواسم جلالہ اور سيد الاساء بھى كہتے ہیں۔ نانو ہے صفاتى نام وہ ہیں جوقر آن مجيد ہیں بيان ہوئے اوراحادیث میں ان كے علاوہ بھى كئى نام آئے ہیں۔ چونكہ اللہ تعالى كی صفات كى كوئى انتہائمیں اس لئے اس كے صفاتى ناموں كى بھى كوئى انتہائمیں ہے۔ اس

لئے نبی علیہ الصلوق والسلام نے بیدعا ما تکی،

"اے اللہ! میں تیرے ہراس نام ہے دعا مائگتا ہوں جس کاعلم تونے اپنے رسولوں کو دیا، یا اپنے ملائکہ کو دیا، یا جس کاعلم تو نے کسی کوئیس دیا فقط تیرے اپنے یاس موجود ہے، اے اللہ! میں تیرے ان نامول ہے بھی تھے سے دعا مائگتا ہوں۔"

اس سے پید چلا کہ اللہ تعالی کے صفاتی ناموں کی کوئی انہانہیں ہے۔ کسی کہنے والے نے کیاخوب کہاہے،

ے جس کے ناموں کی نہیں ہے انتہا ابتدا کرتا ہوں اس کے نام سے

### كتاب ' فتح الله'' كا جمالي تعارف

الله تعالیٰ کا ذاتی نام' اللهٔ'بیزی معرفتوں کا حامل ہے۔اس پر جھے عربی زبان میں ککھی ہوئی کتاب پڑجھے عربی زبان میں ککھی ہوئی کتاب پڑھنے کا موقع ملا،جس کا نام' فقح اللهُ' تھا۔ وہ کتاب ایک ہزارصفحات پر مشتمل ہے۔اس کتاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے معارف بیان کئے گئے ہیں۔

#### قرآن مجيد كانجوز

الله كالفظ قرآن مجيد كانچو رئے .....ايك على نكته ذبن ميں ركھے ،قرآن مجيد كى سورتوں كى تين اقسام ہيں ۔سورة مجادله كى ہر ہرآيت كے اندرالله تعالىٰ كانام آتا ہے۔ دوسرى وه سورتيں ہيں جن ميں ہر دوسرى تيسرى آيت كے اندرالله تعالىٰ كانام آتا ہے۔ جيسے سورة الرحمٰن -اس سورة كى ہر دوسرى تيسرى آيت كے بعد فَبِاَي الآءِ دَبِّتُمُمَا تُكُمَلَ وَالْمَانَ مِهِمَانُور كَانَام عَلَىٰ الله كانام ہے ، جو بقيم تُكُملَّ الله كانام ہے ، جو بقيم سورتيں ہيں اگران پر بھى فور كيا جائے تو ہر يا تج سات آيوں كے بعد الله رب العزب كا سورتيں ہيں اگران پر بھى فور كيا جائے تو ہر يا تج سات آيوں كے بعد الله رب العزب كا

نام آتا ہے۔

وَ يَسْتَعجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ [اوروه لوگ عذاب كى جلدى كررہے بي ] اب اس كا جواب بيكھى ديا جاسكتا تھا كه عذاب جلدى آئے گا، مُرفر مايا، وَ يَسْتَعجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَ لَنْ يُتُحْلِفَ اللَّهُ وَعُدَه ((الحَّ: ٢٥)) [اوروه لوگ عذاب كى جلدى كررہے بيں اورالله برگزاہے وعدے كا خلاف نہيں كرنگا]

ایک اورجکه برارشادفرمایا:

ذلِکَ بِمَا قَدُّمَتُ أَیْدِ یُکُمْ [بیہ جوان کے ہاتھوں نے آ مے بھیجا] اب اسلوب بیبتار ہاہے کہ بیجہم میں جا کیں گے۔ گر جواب کیا دیا گیا، ذلِکَ بِمَا قَدْمَتُ آیْدِ یُکُمُ وَإِنَّ اللَّهَ لَیْسَ بِظَلَّامِ لِلْعَبِیْدِ (الانفال: ۵) [بیہ ہے جوتمہارے ہاتھوں نے آ مے بھیجا اور بے شک اللہ تعالی بندوں پرظلم کرنے والانہیں ہے] اللهرب العزت في يهال بهى ابنامبارك تام شامل فرماديا ـ

پهرايك اورمقام پرفرمايا:

وَاتَّبِعُ مَا يُوَحِى إِلَيْكَ وَاصْبِو حَتَّى يَحَكُمُ اللَّهُ (يِنْ 109) [اورآپ اس كى اتباع سَيجة جو كِها آپ كودى كـ ذريع عطا كيا كيا اورصبر سَيجة حتى كمالله تعالى فيعله كردك]

ان آیات برخور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ جیسے سنار تکینے کوفٹ کرتا ہے تو زیور کا حسن بردھ جاتا ہے ای طرح الله رب العزت نے اپنے کلام کواپنے نام کے تکینے کے ساتھ ذینت بخش دی ہے۔

علاء نے یہاں ایک تکت تکھاہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی آ دی کو قر آن مجید کے ترجی کا بالک ہی ہو تر آن مجید کے ترجی کا بالکل ہی ہو نہ ہو گروہ قر آن مجید کی تلاوت کر ہے قوچونکہ اس کی زبان سے بار اللہ کا لفط نکل رہا ہوتا ہے اس لئے چند صفحات پڑھنے کے بعد اس کی زبان سے اتن بار اللہ کا نام نکل آتا ہے کہ اس کو اللہ کے ڈکر کا فائدہ تو نصیب ہوہی جاتا ہے۔

حضرت مرهبه عالم فرمایا کرتے ہے کہ اگر بالفرض قرآن مجید کوکشید کیا جائے بعنی نچوڑا جائے تو جوایک قطرہ نکلے گاوہ اللہ کا لفظ ہوگا۔ یعنی اللہ کالفظ پورے قرآن مجید کا نچوڑا ورخلاصہ ہے۔

## دومعرفون كالمتحمل نام

یہ بجیب بات ہے کہ اللہ رب العزت کے نام کے شروع میں الف لام ہے، یہ معرف کے لئے اس کے استعمال ہوتا ہے۔ عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ کسی لفظ کومعرف بنانے کے لئے اس کے شروع میں الف لام لگا دیا گیا ہواس پرحرف کے شروع میں الف لام لگا دیا گیا ہواس پرحرف ندان یا'' براہ راست واخل نہیں ہوسکتا۔ کیونکہ الف لام بھی معرف بنانے کیلئے اور یا بھی معرف بنانے کیلئے اور یا بھی معرف بنانے والا ہے۔ ہاں پوری عربی زبان میں صرف اللہ کا نام ایسا ہے کہ اس پر الف

لام بھی داخل اور یا بھی داخل ہوسکتا ہے۔ کو یا کہ اللہ کا نام دومعرفوں کامتحمل ہے۔

#### بنقطه نام ... توحيد كاپيغام

الله تعالی نے اپنے لئے اتنا بے عیب نام پیند کیا کہ اس نام کے کسی حرف پر نقط نہیں ہے۔ اس لئے کہ تو حید چا ہے تھے۔ اگر نام میں نقط آجا تا تو شرک کرنے والے لوگ بھی کوئی جواز ڈھونڈ لیتے ۔ اس لئے بتادیا کہ اس کی ذات وصفات میں شرک کی مخوائش نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات میں تم کوئی نقص نہیں نکال سکتے اور نہ کسی کواس کی ذات میں شریک کرسکتے ہو۔ وہ ہر عیب سے پاک ہے اور ہر شرک سے بالاتر ہے۔ میں شریک کرسکتے ہو۔ وہ ہر عیب سے پاک ہے اور ہر شرک سے بالاتر ہے۔

#### سب اشارے الله کی طرف

"الله" ایسانام ہے کہ اگر اس نام کے حرفوں کو آپ جدا جدا کرتے جائیں تو بیخے والا نام بھی اس کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ مثال کے طور پر لفظ" الله" کا اشارہ بھی الله رب العزت کی طرف ہے۔ اگر شروع والی الف ہٹادیں تو باقی لفظ کو کیے پڑھیں گے؟" لسلسه "پڑھیں گے۔ اس کا اشارہ بھی اللہ رب العزت کی طرف ہے۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں:

لِلْهِ مَا فِی المُسْمُواْتِ وَ مَا فِی الْآدُضِ (البَقرہ:۲۸۴) [الله کے لئے ہے جو پھھآسانوں میں ہےاورز مین میں ہے] اگر پہلی لام بھی ہٹاویں توباتی ''لسہ'' بیچے گا۔اس کا اشارہ بھی اللہ رب العزت کی طرف ہے۔اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں:

لَهُ مَا فِي السَّمُواتِ وَ مَا فِي الْآرُضِ (البَّرْهِ: ٢٥٥) [اس كَ لِنُ ہِ جَو كِهِ آسانوں مِیں ہےاورز مین میں ہے] اگر دوسری لام بھی ہٹادیں توباقی '' ہ'' بیچے گا۔اس كا اشارہ بھی اللّہ رب العزت كی ASSET SAME

طرف ہے۔اللہ تعالی ارشادفر ماتے ہیں:

لَا إِللهُ إِلَّا هُو (الحشر: ٢٢) أنبيل بكولَى معبود مروبي

قربان جائیں اس پروردگار پرجس نے اپناذ اتی نام بھی وہ پسند کیا کہ اگر کوئی ایس نام کے حروف کو جدا کر کے فکڑ ہے کھڑ ہے بھی کرد ہے تو ہر بیچنے والا فکڑ اللہ رب العزت کی طرف اشاره كرے كا\_

يحيل ايمان

الله تعالی ارشاد فرماتے ہیں:

لَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ (الرحمٰن: ١٨) [بركت والانام بتريدبكا]

الله تعالى خود بتاريم بيل كرية المركت والاسهداى نام كى وجديم بمين ايمان میب ہوتا ہے۔علاء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آ دی یوں کلمہ پڑھے،

لا اله الا الرؤف محمد رسول الله

لا اله الا الوحيم محمد رسول الله

لا اله الا الرحمن محمد رسول الله

تو وہ مسلمان نہیں ہوتا کیونکہ صفاتی نام تو اوروں کے لئے بھی استعالی ہو سکتے ہیں

اً سمي اوربصيراوروں كے لئے بھى استعال ہوسكتے ہيں۔ جب تك ووكآ إلله إلا الله عَمْدٌ رُسُولُ اللهِ كهرواتي نام نيس الكاتب تك الكاايان كمل نيس موكار

دريال ختم كرنے والا نام

یدالیا برکت والا نام ہے کہ جہاں آجاتا ہے وہاں فاصلے سٹ جاتے ہیں اور یال ختم ہوجاتی ہیں۔مثال کے طور پر ایک لڑکی نامحرم تھی ،شریعت کہتی ہے کہ اس کی کرف دیکنا حرام ہاوراس کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنا حرام ہے، لیکن جب ای لڑکی کو فکاح کے ذریعے قبول کرلیتے ہیں تو وہ احبیہ سب اپنوں سے بوی اپنی بن جاتی ہے، حتیٰ کہا ہے زندگی کی ساتھی کہا جاتا ہے۔ قرآن عظیم الشان نے کہا:

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَٱنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ (البِّره:١٨٤)

[ وهتمهارالباس بين اورتم ان كالباس مو]

بہور میں ایک اور اس رہ سے جس نے تہمیں ایک نفس سے پیدا کیا اور ای نفس سے پیدا کیا اور ای نفس سے پیدا کیا اور ای نفس سے بیدا کیا اور ای نفس سے اور سے اس کا جوڑ پیدا کیا اور پھیلائے ان دونوں میں بہت مرداور عور تیس اور خریت ہو۔ اور فرتے رہواں اللہ سے جس کے واسطے سے تم آپس میں سوال کرتے ہو۔ اور لحاظ کروقر بت داری کا ]

تماءل کے کہتے ہیں؟ ایسی برکت والی ذات ہے کہ اس ذات کی برکت سے ہم آپس کی رشتہ داریاں قائم کرتے ہیں ۔ اگر اس کا نام درمیان میں نہ آتا تو نکاح بھی نہ ہوتا ۔ کتنا برکت والا ہے وہ نام کہ جب درمیان میں آتا ہے تو فاصلے سٹ جاتے ہیں اور اجنبی لوگوں کو ایک دوسرے کا اپنا بنا دیتا ہے ۔ نہ صرف یہی بلکہ جس کی طرف دیکھنا حرام قااس کی طرف دیکھنا کا رثو اب بن جاتا ہے۔ 

#### اسم ذات کی برکات

اس نام کی برکتیں بہت ہیں لیکن کچی بات ہے کہ ہم ان برکتوں ہے واقف نہیں ہیں اس لئے کہ ہم نے بھی آ زمایا ہی نہیں۔اگر بھی ہم ایسے لوگوں کے پاس پیٹے جا کیں جنہوں نے اس نام کی برکتوں کو دیکھا بھالا ہوتا ہے تو وہ اس کے معارف ہمارے سامنے کھولیس کے کہاس نام کی کیا برکت ہے۔

### اسم أعظم

حديث ياك مين آيا بكراللدتعالى كامول ميس عدايك نام اسم اعظم ب\_ اس نام کی برکت سے جو دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے۔ امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ الله علیہ محقیق كرنے كے بعد فرماتے بين كماللد تبارك و تعالى كاذاتى نام "الله "بى اسم اعظم ہے۔قاضی ثناء اللہ یانی پتی رحمة الشعلیہ نے تغییر مظہری میں اس پر تفصیلی روشنی ڈالی ہے۔وہ مجمی یمی متجه تکالتے ہیں کداسم ذات الله ہی اسم اعظم ہے۔ آصف بن برخیا کواسم اعظم ہی معلوم تھا جسکی وجہ سے انہوں نے ملکہ ءبلقیس کا تخت مثکوا لیا تھا لیکن یا در کھیں کہ ہر زبان اس قابل نہیں ہوتی کہ جب وہ اس نام کو لے تو ہر دعا قبول ہو جائے ، البتہ کچھ ز بالنیں الی ہوتی ہیں کہوہ ایسا درجہ یالیتی ہیں کہ جب ان سے یہ اللہ کالفظ لکایا ہے تو پھر وہ اسمِ اعظم والا اثر وکھا ویتا ہے۔مثال کےطور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے کوکہا كرتے تھے، قُم بادُن الله تومردہ تعوری درے لئے زندہ موجاتا تھا... اگر آج ہم قُم بِاذُنِ اللَّهِ كَهِين توسويا موابنده نهين جاكما، مراموا كيازنده موكا... بيروبي الفاظ بين جو حضرت عیسیٰ علیه السلام استعال کرتے تھے اور یہی الفاظ ہم کہتے ہیں ، بلکہ اگر ہم لاکھ مرتبہ بھی کہیں تو مردہ ٹس ہے مسنہیں ہوتا۔الفاظ وہی ہیں گر زبان بدل گئی۔وہ نبی کی زبان تھی اور میرہاری جھوٹی زبان ہوتی ہے جس کی وجہ سے اثر نہیں ہوتا۔ دیکھوکہ گوئی سے شیر مرجاتا ہے لیکن ای گوئی کو فلیل میں رکھ کر ماریں توشیر تو کیا چڑیا ہمی ہمی ہیں۔ ای ہمی نہیں مرتی ۔ البتہ بندوق میں ڈال کر ماریں گے توشیر بھی مرے گا اور ہاتھی بھی۔ ای طرح اسم اعظم تو ''اللہ' 'بی ہے۔ یہ جموثی زبانوں سے نکلے گا تو اثر نہیں ہوگا۔ جس منہ سے انسان چفل خوری کرتا ہے، بہتان لگاتا ہے، دوسروں کے بارے میں بدزبانی اور بدکلا می کرتا ہے ایک زبان سے بیلفظ نکلے گا تو اس کی برکتیں ظاہر نہیں ہوں گی۔ برکتوں بدکلا می کرتا ہے ایک زبان سے بیلفظ نکلے گا تو اس کی برکتیں ظاہر نہیں جو گی ۔ برکتوں کے ظاہر ہونے کیلئے زبان ٹھیک ہوئی چاہیئے۔ اسم اعظم تو اللہ بی ہے لیکن جب کسی بھی زبان سے نکلے تو باس کا اثر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر

(۱) ..... نی علیہ الصلاق والسلام ایک درخت کے نیچ آرام فرمار ہے ہیں، تلوار لکی ہوئی ہوئی ہے۔ تمامہ بن اٹال جواس وقت تک ایمان نہیں لایا تھا ادھرآ نکلا۔ اس نے دیکھ کرکہا کہ یہ و گوگذن چانس ہے، تلوار بھی ہے اور مسلمانوں کے پیغیر بھی سوئے ہوئے ہیں، کیوں نہاس موقع ہے فائدہ اٹھا وَں۔ چنا نچہوہ دیلے پاون آیا اور اس نے تلوار اپنے ہاتھ ہیں لے لی۔ وہ چاہتا تھا کہ وارکرے گراللہ کے جوب نہا تھا کہ وارکرے گراللہ کے جوب نہا تھا کہ وارکرے گراللہ کے جوب نہا تھا کہ وارکرے گراللہ کے جوب اس نے آ

من يمنعك منى يا محمد ؟

(ا عد المالية السيالة السيالة المالية المالية

عبیعلیہ السلام نے ارشادفر مایا، 'اللہ'۔ اس لفظ میں الی تا ثیرتھی کہ اس پر ایسا خوف طاری ہوا کہ اس نے کا نیپا شروع کر دیا ہے گی کہ اس کے ہاتھ سے تکوارینچ گرگئ ۔ پھرنی علیہ السلام نے تکوارا تھائی اور فرمایا،

من يمنعک مني؟ ،

(اب کتھے میرے ہاتھوں ہے کون بچائے گا؟)

بیان کروہ آپ مٹھی کی خوشا مرک نے لگا کہ آپ تو قریشی خاندان میں سے ہیں،

بڑے اچھے اخلاق والے ہیں، دشنوں کو معاف کر دینے والے ہیں اور بلند ہمت ہیں

.... نبی علیہ الصلو ق والسلام نے ارشا دفر مایا، جاہیں نے تھے معاف کر دیا .... جب نبی
علیہ الصلو ق والسلام نے معاف فرما و یا تو تمامہ بن اٹال کھڑار ہا۔ آپ نے پوچھا، تمامہ!
میں نے تھے معاف کر دیا ہے، ابتم جاتے کیوں نہیں؟ اس نے عرض کیا، اے اللہ کے
میں نے تھے معاف کر دیا ہے، ابتم جاتے کیوں نہیں؟ اس نے عرض کیا، اے اللہ کے
مجبوب ملی ہی بھے کلہ بھی پڑھا
دیجے تا کہ اللہ تعالی بھی جھے معاف فرمادیں۔ اللہ اکبر

(۲) نسساتویں صدی جمری میں تا تاریوں کا ایسا فتندا تھا تھا کہ انہوں نے مسلمانوں کے پاس کہیں بھی حکومت سے خت وتاج چھین لیا تھا۔ اس وقت پوری دنیا ہیں مسلمانوں کے پاس کہیں بھی حکومت نہیں رہی تھی ۔۔۔۔۔ تا تاری اس قدر عالب آگئے کہ بغداد میں ایک دن میں دو لا کھ مسلمانوں کو ذرح کردیا گیا تھا ۔۔۔۔مسلمانوں پران کا اتنا ڈراٹر انداز تھا کہ ایک تا تاری عورت نے ایک مسلمان مردکو دیکھا تو کہنے گئی ،خبردار! مت ہلنا۔ وہ و جیں کھر ارہا، وہ عورت گھر میں گئی اورخبر لا کراس نے اس مسلمان مردکوئی کردیا ۔۔۔۔تا تاری جس شہر میں عورت تھے۔۔

در بندایک شہرکا نام ہے۔ایک تا تاری شغرادہ اپنے گروپ کو لے کروہاں پہنچا اور
مسلمانوں نے وہ شہرخانی کردیا۔وہ مسکرا کر کہنے لگا کہ ہماری بہاوری دیکھو کہ مسلمان ہمارا
نام سنتے ہیں اور شہرخالی کر کے بھاگ جاتے ہیں۔ پولیس نے اسے اطلاع دی کہ
جناب! شہر میں ابھی تک دو بندے موجود ہیں۔ایک سفید ریش بوڑھے آ دمی ہیں اور
ایک ان کا خادم گلگا ہے اور وہ دونوں مسجد میں بیٹھے ہیں۔اس نے چونک کرکہا، کیا وہ ابھی
نہیں نکلے؟ بتایا گیا کہیں نکلے۔ کہنے لگا کہ انھیں زنچیروں میں جگڑ کرمیرے سامنے پیش
کرد۔ پولیس گئی اور انھیں جھکڑیاں ڈال کر لے آئی اور انھیں شغرادے کے سامنے لاکر

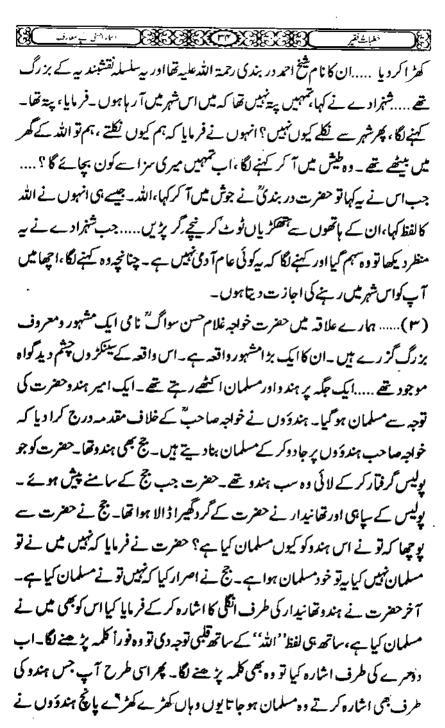

کروں،آپ نے بھرے جمع میں لفظ بن ایسا کہ دیا ہے۔ حضرت نے فر مایا بھیم صاحب! میں نے بھرے جمع میں ایک لفظ گدھا کہا اور اس کی وجہ سے تہار ہے تن بدن میں تبدیلی آ میں گیا، گیا اللہ کے لفظ میں اتنی تا میر بھی نہیں کہ وہ بندے کے دل میں تبدیلی پیدا کردے۔ ہر چیز کا اثر ہوتا ہے۔ کھٹاس کا تام دو تین دفعہ لیں تو منہ میں پانی آ بی جائے گا۔ مشاس کا تام لیں تو ماشاء اللہ منہ میں میٹھا پن محسوس ہوگا۔ اگر کھٹاس اور مشاس کے تام کی لذت بندہ محسوس کرتا ہے تو کیا اللہ کے نام کی لذت محسوس نہیں کرسکتا۔ محسوس کرتا ہے گر وہی جس نے محبت کی ہو۔ ہر بندے کو بیلذت محسوس نہیں ہوتی ۔اس کی لذت ہمارے ۔ مشائخ کولمی ۔ان کی زند گیاں ہمارے لئے مینار ہُ نور کی حیثیت رکھتی ہیں۔

۔ یمی ہیں جن کے سونے کوفسیلت ہے عبادت پر انتہا کی کے القا پر ناز کرتی ہے مسلمانی

بیادگ المحلوة فی الجلوة كامصداق بن جاتے ہیں۔ وہ جلوت میں بیشر کر خلوت کی المحلوة فی المحلوة کی بیشر کر خلوت کی المحلوة فی المحلوة کی المحلوث ہے؟ ..... انسان کوید ذکر اللی سے نصیب ہوتا ہے۔ بلکہ میں توید کہتا ہوں کے حلوہ بھی اس سے نصیب ہوتا ہے۔ بلکہ میں توید کہتا ہوں کے حلوہ بھی اس سے نصیب ہوتا ہے۔

#### . صوفی کی صفات

هارے مشائخ نے فرمایا:

اَلصُّوُفِي كَاثِنٌ بَاثِنٌ

[صوفی کائن بائن ہوتاہے]

صوفی کالفظ اس بندے کے لئے استعال ہوتا ہے جوابینے دل کوصاف کرنے کا متنی ہو۔صوفی کالفظ صفا سے لیا گیا ہے ۔۔۔۔۔اگر اس کی تحقیق معلوم کرنی ہوتو تصوف و سلوک کی کتاب میں ایک منتقل باب ہے وہ پڑھ لیجئے ۔۔۔۔۔کائن ہائن کا کیا مطلب ہے؟ کائن مع المخلق من حیث المظاهر و بائن منہم من حیث المباطن [ ظاہر میں مخلوق کے ساتھ ہوتا ہے اور باطن میں مخلوق سے کتا ہوا ہوتا ہے] بعد میں فرمایا:

السوفى غريبٌ قريبٌ اى غريب بين اهله واصحابه من حيث توحش باطنه عنهم و قريب منهم من حيث تعلق ظاهره معهم . [صوفى دور بوتا أور قريب بوتا بريني اين گروالول ساور دوستول س

دور ہوتا ہے اس اعتبارے کہ اس کا باطن ان سے کٹا ہوتا ہے۔ اور ان سے قریب ہوتا ہے۔ اور ان سے قریب ہوتا ہے اس اعتبارے کہ ظاہری تعلق ان سے رہتا ہے ا کیسی ظاہر میں ان کے ساتھ الفت ہوتی ہے قریب ہوتا ہے اور باطن میں سب سے کٹا ہوا ہوتا ہے۔ اس کو مقام تبتل نعیب ہوتا ہے۔ وہ کٹا ہوا ہوتا ہے۔ اس کو مقام تبتل نعیب ہوتا ہے۔ وہ کٹا وق سے کٹ جاتا ہے۔ اس کے مقام تبتل نعیب ہوتا ہے۔ وہ کٹلوق سے کٹ جاتا ہے۔ اس کے کئی نے کہا،

> الصوفی فرشیّ عرشیّ [صوفی فرشی اورعرشی ہوتاہے]

لینی جسم کے اعتبار سے فرش پر ہوتا ہے اور اپنی روح کے اعتبار سے عرش پر ہوتا ہے۔ بیاللدوہ نام ہے جو بندے کوفرش سے اٹھا کرعرش پر پہنچادیتا ہے۔

#### یا الله که کریکارنے میں راز

یاورکیس کہ یا اللہ کہہ کر پکارنے میں زیادہ مزہ ہے ۔۔۔۔۔ کیوں؟۔۔۔۔اس میں کیا حکمت اور رازہے؟۔۔۔۔۔اگریا وحمیٰ کہہ کر پکاریں کے واللہ تعالیٰ کی صفت رہمانیت کو پکاریں کے ۔اس میں اللہ تعالیٰ کی باقی صفات نہیں آئیں گی ۔مثلاً ستاری اور غفاری وغیرہ کاذکر نہیں آئے گا۔ ای طرح آگریا ستار کہہ کر پکاریں کے توصرف صفیت ستاری کی طرف اشارہ ہوگا باتی صفات کی طرف اشارہ ہوگا گیاریں جو ہوگا باتی صفات کی طرف اشارہ ہوگا گیاری جب مؤمن کے صفاتی ناموں سے پکاریں توصرف ایک صفت کی طرف اشارہ ہوگا لیکن جب مؤمن بندہ یا الملہ کہ کہ کر پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کی طرف اشارہ ہو جو تا ہے۔ حروف خدا میں سے 'یا' سب سے کامل ہے۔ یہ قریب اور بعید دونوں کے لئے استعال ہوتا ہے۔ وام میرے موالا اندا کا لفظ بھی ایسا ہے جو سب سے کامل ہے اور اسم ذات اللہ موتا ہے۔ وام میرے موالا اندا کا لفظ بھی ایسا ہے جو سب سے کامل ہے اور اسم ذات اللہ کہتے ہیں تو اس وقت یہ بات متحضر رکھیں کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کوسا سے رکھیں کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کوسا سے رکھیں کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کوسا سے رکھی کا رہ ہوتے ہیں۔

## اسم ذات کے حروف کی معرفت

الله كالفظ لكها جائے تو لكھنے ميں جارح وف نظر آتے ہيں گر ادا كرنے ميں پانچ حروف ہيں۔ لكھنے ميں الف، لام، لام اور ہاہيں۔ ليكن حقيقت ميں اس ميں پانچ حروف ہيں۔الف، لام، لام، پھرالف جوحذف ہو چكی ہے اور پھر آگے ہا۔ ہمارے اكابرين نے اس كی معرفت لکھی ہے۔

.....الف سے اللہ ۔ جواسم مسمیٰ ہے۔ جس کا بیاسم ہے وہ کون ہے؟ وہ اپنی ذات میں بکتا ہے۔

> ..... پہلالام بے ال کالام ہے یعنی وہ اپنے جمال میں بکتا ہے۔ .....دوسرالام جلال کالام ہے یعنی وہ اپنے جلال میں بھی میکتا ہے۔

> > .....آ مے پھرالف آگیا جوحذف ہو چکا ہے۔

.....آ مے " ما" ہے۔ یہ گول دائرہ بنا دیا گیا۔ یعنی اگرتم اس کی معرفت کو حاصل کرنے کے لئے ساری زندگی گئے رہو گے تو تم اس کی معرفت کی تہد تک نہیں پہنچ سکو مے۔ اور بعض مشائخ نے کہا ہے کہ پہلوق عبودیت ہے۔ اس میں بندوں کے لئے اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تہارے گئے میں اپنی بندگی کا طوق ڈال دیا ہے۔

# ہاتھ کی الگلیوں سے اسم ذات کانقش

آپاس عاجز کی انگلیوں کی طرف دیکھیں۔ بیاسم ذات' اللہ''بنآ ہے۔الف' لام ، لام اور ہا۔اللہ کا لفظ ایسے ہی لکھا جاتا ہے۔ ہمارے مشائخ اللہ کے نام کی شکل انگلیوں سے بنا کرسالکین کے دل پررکھتے ہیں۔حضرت خواجہ بہا وَالدین نقشبند بخاریؒ پر اللہ تعالیٰ نے بیراز کھولا۔ وہ سالکین کے دل پرانگی رکھ کرروحا نیت سے اللہ کا لفظ کہتے تھے۔منقول ہے کہ کان ینقش اسم الله علی قلوب السالکین اوه الله کانام سالکین کے قلوب پڑتش مردیا کرتے تھے ا سالک کو یوں محسوں ، وتا تھا کہ جیسے کسی نے میریت ول پراللہ کانام تقش کر دیا ہے۔ ان کانام تو بہا وَالدین تھا مگراس کی وجہ سے نقشہند مشہور ہو گئے۔وہ دل میں اللہ کانام تقش کردیا کرتے تھے۔

اب سے بات سمجھ میں بھی آتی ہے۔ آپ نے ویلڈنگ دیکھی ہوگی۔ جب دو کھڑوں میں ویلڈ کرنا ہوتو ایک راڈ ہوتا ہے جس کے وولٹے بہت ہائی ہوتے ہیں۔ وہ جیسے ہی راڈ کوہائی وولٹے پرلگاتے ہیں تو Spark ہوتا ہے اور دو کھڑے آپس میں جڑجاتے ہیں۔ اللہ والے بھی ایسانی کرتے ہیں۔ ان کے اندر روحانیت کا ہائی وولٹے ہوتا ہے۔ وہ انگلی کوراڈ بنا کر اللہ کی شکل بندے کے دل پرلگاتے ہیں تو اسے اللہ تعالیٰ کا تعلق نصیب ہوجا تا ہے۔ بنا کر اللہ کی شکل بندے کے دل پرلگاتے ہیں تو اسے اللہ تعالیٰ کا تعلق نصیب ہوجا تا ہے۔ اس کے بغیر موت نہیں آسکتی۔

## حضرت عبدالعزيز دباغت كاكشف

اسی نام (اللہ) کے ساتھ اللہ کی ساری مخلوق ذکر کرتی ہے۔اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرائے ہیں:

وَٰإِنُ مِّنُ شَيْءِ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ (بَىٰ اسرائيل:٣٣)

[اورجوبھی کوئی چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتی ہے ]

اس آیت کے تحت عبدالعزیز وہاغ رحمۃ الشعلیہ فرماتے ہیں کہ جھے اللہ تعالیٰ نے

کشف میں اس کو سننے کی سعادت عطافر مائی ۔ میں نے سنا کہ ہر چیز کا ایک ایک ورہ ذرہ
اللہ رہی ،اللہ رہی کے نام سے اللہ کا ذکر کر رہا تھا۔

#### اسم ذات کی انفرادیت

الله تعالیٰ کا بینام تاریخ انسانی میں بھی بھی غیر الله کے لئے استعال نہیں ہوا۔ کئی لوگوں نے خدائی کے دعوے کئے مگر الله کا نام کوئی بھی اپنے لئے استعال نہ کرسکا۔اگر استعال ہوا ہے تو فقط الله رب العزت کے لئے ۔فرعون نے ربو بیت کا دعویٰ تو کیا مگر الو ہیت کا دعویٰ نبیں کیا۔میرے مالک! آپ کتے عظیم ہیں کہ آپ نے اپنے نام کواپنے الو ہیت کا دعویٰ نبیں کیا۔میرے مالک! آپ کتے عظیم ہیں کہ آپ نے اپنے نام کواپنے کئے خالعی فرمالیا۔

## اسم ذات کی برکت ہے صور پھو نکنے میں تاخیر

صدیث پاک بیس آیا ہے کہ دنیا اس وقت تک قائم رہے گی جب تک کہ ایک بندہ

بھی اللہ اللہ کہنے والا ہوگا۔ گویا اللہ کے نام کی برکت نے دنیا کوٹوٹ بھوٹ سے بچایا ہوا

ہے۔ تر فدی شریف کی روایت ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فر مایا کہ حضرت

اسرافیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھم ہے کہ جب بھی تم میرے بندوں سے میرا

نام سنو کے تو چالیس سال تک تم نے صور بھو تکنے میں تا خیر کردین ہے۔ جب تک اللہ کا

نام سنو، ہر بارصور پھو تکنے میں تا خیر کرتے رہو۔ چنا نچہ جب آخری بندہ اللہ کا نام لینے

والا ہوگا تو اسرافیل علیہ السلام نام من کراس سے بعد چالیس سال تک انظار کریں گے کہ

ہے کوئی اللہ کا نام پکارنے والا۔ جب کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوگا تو وہ صور پھو تک

ویں گے اور اللہ تعالیٰ قیامت برپا کردیں گے۔ یہ کیسا عجیب نام ہے کہ اس نام کوئ کر

صور کا بھو فکنا چالیس سال تک مؤخر کر دیا جائے گا۔ اے بندے! اگر اس نام کوئ کر

فرشتے کو تھم ہے کہ تم صور بھو تکنے میں تا خیر نہیں فرما کیں گے۔

فرشتے کو تھم ہے کہ تم صور بھو تکنے میں تا خیر نہیں فرما کیں گے۔

# اسمِ ذات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تعریف

امامرازی کا قول ہے کہ جب آ دم علیہ السلام کو القد تعالی نے پیدا کیا اور انہوں نے اپنے اردگرد کے ماحول کو دیکھا تو پہلا کلام جو حضرت آ دم علیہ السلام کی زبان ہے آگا وہ المحمد للد تھا۔ انہوں نے سب سے پہلے اسم ذات کے ساتھ القد کی تعریف بیان کی۔ جب جنتی لوگ جنت میں واخل ہوتے وقت مہیں گے۔ کہیں گے۔

STATES AND A STATE OF THE STATES AND A STATES AND A STATE OF THE STATES AND A STATE

أنِ الْمَحَمُدُ لِلَٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ [بِ شَك سب تعریفی الله تعالی کیلئے ہیں جوتمام جہانوں کارب ہے ا پڑھوقر آن اور پھر تجھواللہ کی شان ۔ الله تعالی فرمائے ہیں: وَسِیْقَ الَّذِیْنَ التَّقُوا رَبَّهُمْ إِلَى الْجِنَّةِ زُمُرًا (زمر: ۲۷) [اور چلایا جائے گارب ہے ڈرنے والوں کو جنت کی طرف] فرشتے بھی اللہ کے نام سے اس کی حمد بیان کرتے ہیں۔ فرشتے بھی اللہ کے نام سے اس کی حمد بیان کرتے ہیں۔

وَتَوَى الْمَلْئِكَةَ حَافِيْنَ مِنْ حَوْلِ الْعَرُشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَ فَضِى الْمَلْئِكَةَ مَافِيْنَ . (زم: 20) فَضِى بَيْنَهُمْ بِالْحَقِ وَ قِيْلَ الْحَمْدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ . (زم: 20) [اورا آپ ديكيس كے كرفرشتوں كوجوحلقہ باند هے ہوئے ہوں گے - عرش كے ارد گرد اور پاكى بيان كر رہے ہوئے اپنے رہ كی ۔ اور فيصلہ ہوگا ان كے ورميان حق كا راود كها جائے گا كرتمام تعريفيں شهركيلئے ہيں جوتمام جہانوں كا يوردگارہے ۔]

علماء نے لکھا ہے کہ جو بندہ میدمنت مانے کہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو اللہ رب العزت کی ہرطرح سے حمد اور تعریف کروں گا اور وہ بندہ صرف الحمد للہ ہی کہدو ہے تو اس کی طرف سے منت اوا ہو جائے گی۔ الله رب العزت كانام لياجائة وحمتين اورنور برستائه - اس كئے كه الله تعالى نے الله على الله تعالى نے الله على ال

اَللَّهُ نُورُ السَّمَوٰتِ وَالْاَرُضِ (النور:٣٥) [الله آسانوں اور زمین کا نورہے] الله کا نور عجیب چیز ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے:

اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنور الله

[مومن کی فراست ہے ڈرو، بیاللہ کے نورسے دیکھتا ہے ]

حضرت اقدس گنگوہیؓ فرماتے ہیں کہ اگر غفلت میں بھی اللہ کا نام لیا جائے تو بھی فاکدہ دیتا ہے۔ارے!اگر کوئی غفلت ہے نام لے تو اس کو بھی فاکدہ ہوتا ہے تو جوانسان محبت سے نام لے گا اللہ تعالیٰ اس کو کتنی برکتیں عطافر ماکیں گے۔

# سورۃ مجاولہ کی ہرآ بیت میں اسم ذات لانے کی وجہ

قرآن مجید میں ایک سورۃ الی ہے جس کی ہر ہرآیت میں اللہ کا تام آیا ہے۔ وہ سورہ مجادلہ ہے۔ اب طالب علموں کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ سورۃ لیمین کو'' قلب قرآن'' کہا گیا اور سورۃ فاتحہ کو' فاتحۃ الکتاب'' کہا گیا۔ان سورتوں کی ہر ہرآیت میں اللہ کا نام ہونا جا ہے تھا۔

اس کا جواب ہیہ ہے کہ قرآن پاک کی کل ایک سو چودہ سورتیں ہیں۔اس کا آ دھا ستاون (۵۷) بنرآ ہے۔سورۃ مجادلہ قرآن مجید کی اٹھاون ویں سورۃ ہے۔اس سے پہلے ستاون سورتیں ہیں۔سورۃ فاتحہ پہلے نصف کی سورۃ ہے اور یہ پہلی ستاون سورتوں کے لئے قابچ کے اکتاب ہے اورسورۃ مجادلہ دوسرے نصف کی پہلی سورۃ ہے اس طرح یہ سورۃ مجادلہ دوسر نصف حصہ کے لئے فاتحہ الکتاب ہے۔اللہ رب العزت نے پہلے نصف قرآن کے لئے الجمد کو پند فر مایا کیونکہ اس میں سب کے لئے جزل تعلیم ہے اور نماز میں اس سورة کے پڑھنے کا حکم ویا گیا ہے۔ جب مؤمن بندہ قرآن مجید کو پڑھتے پڑھتے آ دھا قرآن پڑھ لیتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی خاصی معرفت نصیب ہوجاتی ہے۔ اس کے بعد اگلا نصف حصہ شروع ہوتا ہے۔ اب اللہ نے اس سورة کی ہر ہر آیت میں اپنے نام کو استعال فرما کر پیغام وے دیا کہ اے میرے بندے! تم آ دھا سبق پڑھ چکے ہواور اب استعال فرما کر پیغام وے دیا کہ اے میرے بندے! تم آ دھا سبق پڑھ چکے ہواور اب اگلاآ دھا سبق شروع کر رہے ہو۔اگلے آ دھے سبق کا نچوڑ ہیہ کہ تم میرا کلام پڑھ رہے کہ تم میرا کام پڑھ رہے کہ تم میرے کام کرو گے،اگر میرا نام بھو ور ہے گا تو تہا را ہر ہر عمل مقبول ہوگا اورا گرمیرا نام جو بھی کام کرو گے،اگر میرا نام مقصودر ہے گا تو تہا را ہر ہر عمل مقبول ہوگا اورا گرمیرا نام نہیں لیا جائے گا۔

الله تعالی نے سورۃ مجادلہ میں جالیس مرتبہ ابنا نام استعال فر مایا۔اس لحاظ سے الله کے نام کواور جالیس کے عدد کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔

# چالیس کےعدد کی برکتیں

چالیس کے عدد کی برکتیں بھی بہت زیادہ ہیں .....حضرت مویٰ کی قوم کو چالیس روزے رکھنے کا حکم ہوا .....اللہ تعالیٰ نے ارشا دفر مایا:

وَ إِذُ وَاعَدُنَا مُوسَى اَرْبَعِیْنَ لَیُلَة الله (بقرة: ۵۱)

[اورجب ہم نے وعدہ کیا مولی علیہ السلام سے چالیس را توں کا ]
حضرت مولی نے بھی چالیس را تیں گزاریں۔
فَتَمْ مِیْفَاتُ رَبِّهِ اَرْبَعِیْنَ لَیْلَةٌ (اعراف:۱۳۲)

[پس پوری ہوئی تیرے رب کی مدت چالیس را تیں ا جمارے مشارکے نے بہیں سے چلدا خذکیا ..... ماں کے بیٹ میں جو بچہ پرورش پار ہا ہوتا ہے اس کی حالت ہر چالیس دن بعد بدل رہی ہوتی ہے ۔۔۔۔۔اگر چالیس دن میں بنچ کی جسمانی حالت بدل جاتی ہے تو چالیس دن اللہ کی یاد میں لگانے ہے روحانی حالت بھی بدل جاتی ہے۔ ہمارے مشائخ اس لئے چالیس چالیس دن اعتکاف کی حالت میں اللہ کی عبادت میں گزارا کرتے تھے۔اس کو چلہ کہتے ہیں۔ ہمارے تبلیغی بھائی بھی چلہ لگواتے ہیں۔ کیونکہ چلد لگوانے سے واقعی انسان کے دل کی حالت بدلتی ہے۔

روایت میں آیا ہے کہ جو آ دمی جالیس نمازیں تکبیر اولی سے ادا کرے اس کو اللہ تعالی کی طرف سے دو پر وانے ملتے ہیں۔ ایک نفاق سے بری ہونے کا اور دوسر اجہم سے بری ہونے کا۔

آه اوراسم ذات

ایک اور عجیب بات سنیں .....اللہ کے نام کے نثر وع میں الف اور آخر میں ھاہے۔ الف اور ھاکو ملایا جائے تو آہ کا لفظ بنرآ ہے .....حضرت ابرا تیم خلیل اللہ علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا:

إِنَّ اِبْرَاهِيْمَ لَاوَّاهٌ حَلِيْمٌ (التوبة:١١٣)

[ بے شک ابراہیم بڑے زم دل اور خمل مزاج والے تھے ]

وہ الله رب العزت کی محبت میں آئیں مجرتے تھے۔ جب انسان پر محبت کی کیفیت

ے آہ کو نسبت ہے کچھ عشاق سے آہ نکلی اور پیچانے گئے

لوگوں کواس کی آ ہوں سے پہ چل جاتا ہے کہ یدد یوانہ ہے۔رب کی یا دہیں اس کی آ ہیں۔ ہیں جہ پہ چل جاتا ہے کہ اللہ رب العزت کے نام کوا تنالینا ہے اتنالینا ہے کہ اللہ رب العزت کے نام کی برکت ہے ہمیں بھی بیسب تعمین نصیب ہوجا کیں۔

ارشادبارى تعالى ہے:

اَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبُدَهُ (الرّم:٣١) [کیااللہ اینے بندے کے لئے کافی نہیں ہے ا

ہمیں اللہ میں کافی ہے اور اللہ کا نام میمی کافی ہے ۔ لیعن جس طرح اللہ کی ذات بندے کے لئے کافی ہے اس طرح ذکر کے معاملے میں اللہ کا نام بھی ذکر کے لئے کافی ہے۔ ہاشاءاللہ۔

> روِ حیات کی تاریک ره گزاروں میں تمہارا نام ہی کانی ہے روشن کے لئے

### اسم ذات كااستعال

اذان اورنماز دونوں کی ابتداء بھی اللہ کے نام ہے ہوتی ہے اور اختیام بھی۔

🖈 .....اذان کی ابتداء بھی اللہ کے نام ہے ہوتی ہے اور اس کا اختیام بھی اللہ کے نام پر

` ہوتا ہے۔مؤ ذن شروع میں اللہ اکبر کہتا ہے اور آخر میں لا الدالا اللہ کہتا ہے۔

🖈 ....ای طرح اقامت کی ابتداء بھی اللہ تعالی کے نام سے اور انتہا بھی اللہ تعالی کے

الله الله عنداء معى الله كے نام سے اور انتہا معى الله كے نام سے \_الله اكبر كهدكر تحریمہ باندھتے ہیں اور السلام علیم ورحمۃ اللہ کہہ کرنما زمکمل کرتے ہیں۔

🖈 .....انسان پرشیطان کا مملہ ہوتا ہے تو وہ ابلہ سے مرد مانگرا ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کو شیطان سے ذاتی رشمنی ہےاس لئے جب وشمن کی بات چلی تو پرورد گار نے اپنے بندوں ے کہا کہ تم نے بناہ ماتکنی ہے تو بناہ ما تکنے کا طریقہ بیہے کہ تم یوں پڑھو۔

اعوذ بالله من الشيطن الرجيم.

جبتم ہوں کہو کے تو میں بروردگار حمہیں اس وشن سے پناہ عطا فرما دوں گا۔



بوت برت ریوس میں موہوں میں سے اللہ تعالی نے بہت ساری تعتیں عطا کرنے کے لئے قرآن مجید میں اپنا ذاتی نام استعال کیا .....قوڑی دیر کے لئے قرآن مجید کی سیر سیجئے تا کہ پتہ چلے کہ اللہ رب العزت نے کہاں کہاں اپنا ذاتی نام استعال فرمایا ہے .....مثال کے طور پر .....

فرمايا

اَللَّهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ امَنُوُا (بقرة: ٢٥٧) [الله دوست ہے ایمان والوں کا]

☆ .....دوسری جگهارشا دفر مایا:

وَ اللَّهُ وَلِيُّ الْمُوْمِنِيْنَ (آل عران: ٩٨) [الله مؤمنين كا دوست ہے]

🖈 ..... جواجھے بندے ہیں وہ کہتے ہیں:

اِنَّ صَلَاتِی وَ نُسُکِی وَ مَحْیَای وَ مَمَاتِی لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِیْن [به تک میری نماز میری قربانی میری زندگی اور میری موت الله کیلئے ہے۔ جو انتام جہانوں کا پروردگارہے ] (الانعام: ۱۹۳) ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ تُعَالَىٰ نِهُ اللَّهِ مُواتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُوْ الْفَصْلِ الْعَظِيْمِ ﴿ وَاللَّهُ مُا اللَّهِ مِنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُوْ الْفَصْلِ الْعَظِيْمِ ﴿ وَاللَّهُ مُنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُوْ الْفَصْلِ الْعَظِيْمِ ﴿ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ يَسَاءُ وَاللَّهُ ذُوْ الْفَصْلِ الْعَظِيمِ ﴿ الْحَدِيدِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

[ بیاللّه کافضل ہے جس کو جا ہے عطا کر دیتا ہے اور اللّه بڑے فضل والا ہے ] دوسری جگه ارشا دفر مایا:

> وَاللَّهُ ذُوُ فَصُلِ عَلَى الْمُؤمِنِيْنَ (آلْ عَرانَ ١٥٢) [اورالله مؤمنین پرفضل کرنے والاہے] ایک اور مقام برفر مایا:

> > وَلَوُلَا فَضُلُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ (النور:٢١) [اگرالله كافضل نه جوتاتهار سے اوپر]

> > > ایک اور مقام پر فرمایا:

قُلُ إِنَّ الْفَصْلِ بَيَدِ اللَّهِ (آل عران ٢٣٠) [كهدد وبجحَ بِي شك نَصْل توالله تعالى كاعتيار مين سم ]

این رحمت کے لئے بھی اسم ذاب کواستعال فرمایا۔ اللہ تعالی ارشا وفرماتے ہیں:
وَ وَحُمَةُ اللّٰهِ [اوراللہ تعالی کی رحمت ]

ہے فرمایا:

فَانْزُلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ (الْتَحَ:٢٧) [پسالله تعالی نے اپنے رسول پرسکینها زل فرمایا] اللہ اللہ عناور آخرت کے ثواب کا تذکرہ کیا توا پنے ذاتی نام کو پہند فرمایا۔ چنانچہ ارڈ فرمایا: فَعِنْدُ اللَّهِ ثُوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ (النهاء:۱۳۳) [پساللہ کے ہاں دنیاوآ خرت کا بدلہ ہے] ﷺ۔۔۔۔۔ جہاں بندوں کو نیک اعمال کی توفیق دینے کا تذکرہ فرمایا وہاں بھی اسم ذات کو استعمال فرمایا:

وَ مَا تَوْفِيْقِي إِنَّا بِاللَّهِ [بود: ۸۸]

[میری توفیقی اِنَّا بِاللَّهِ [بود: ۸۸]

میری توفیق صرف الله کا تنه کره فرمایا تواسم ذات کو پهند فرمایا:

انتخبه دُوا اللَّه [الله ک عبادت کرو]

انتخبه دُوا اللَّه [الله ک عبادت کرو]

انتخبه دُوا اللَّه عَلْم فِ فَر ما کی سبت الله تعالی نے این طرف فرمائی۔ ارشاد فرمایا:

وَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا [اورالله كاكلم إى باندمو] (الوبة: ١٠٠٠)

الله تعالى في بندول براحسان جلايا تواسم ذات كويسند فرمايا:

لَقَدُ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ ( آل عمران:١٦٣) [تحقیق الله نے احسان فرمایا مؤمنین پر ]

ایک اورجگه پرفر مایا:

كَذَٰلِكَ كُنْتُهُ مِنْ قَبُلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمُ (السَاء:٩٣) [پستم پہلے ایسے ہی تھے پس اللّہ نے تم پراحیان فرمایا] ایک اورجگہ یرفرمایا:

فرمايا:

وَاللَّهُ يُؤْيِدُ بِنَصْرِهِ مَنُ يَّشَاءُ (آل عران ١٣٠) [اورالله تعالی اپنی مددے جس کوچاہتے ہیں قوت دیتے ہیں ا کی ۔۔۔۔۔ جب کسی کو ملک دینے کا تذکرہ فرمایا تو ارشاد فرمایا:

وَ اللَّهُ يُوْقِي مُلَكَهُ مَنْ يُشَاءُ (البقرة: ٢٣٧) [اورالله تعالى جس كوچا بهتا بها بنا ملك عطافر ما ديتا به ]

ہے ....حضرت موی علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ سے مدد ما تکنے کی تعلیم دی ۔اس کا تذکرہ کرتے ہوئے بھی ذاتی نام استعال فرمایا:

وَ قَالَ مُوْسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِیْنُوْ ا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوْا [جب کهاموک نے اپنی توم ہے ہم لوگ الله ہے مدوما گواور صبر کرو] ہم اللہ رب العزت نے اسپنے بندوں کا امتحان لیا تواس کا تذکر ویوں فرمایا: اُولئِکَ الَّذِیْنَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبُهُمْ لِلْتَقُولٰی (الحجرات ۳) [بیدہ لوگ ہیں جنگے دلول کا اللہ نے تقویٰ کے بارے میں امتحان لیا ہے ]

الله المست مدود شرعيه كاتذكره كرت موت ارشاد فرمايا: تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ إيالله تعالى كي صدود بين إلى الطلاق: ١)

🖈 .... تعظیم اشیاء کا تذ کره یون فر مایا:

وَمَنْ يُعَظِّمُ شَعَالِمَ اللّهِ (الْحُ ٣٢٠) [اور چوکوئی اللّه کے شعائر کی تعظیم کرنا ہے ا الله سند ملال اور حرام کا تذکرہ کرتے ہوئے یوں ارشاد فر مایا کا تأکیکو المِمَّا لَمُ یُذُکُو السُمُ اللّه عَلَيْهِ

اورتم نہ کھاؤ ،ان جانوروں کا گوشت جنگے او پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ،و ا جب تک اس پر اللہ تعالیٰ کا تام نہ لیا جائے تب تک ذرج کم کم نہیں ہوتا۔ الله المجمول مهر جبال مهر جبال ميت ده نه كالتذكره جوا و بال بھى اپنے اسم ذات كو استعال فرمايا: فرمايا \_ فرمايا:

حتم اللّه على فَلُو بِهِم الله نَ ان كَ دلوں برمبرلگادى ہے (بقرة: 2) الله على فَلُو بِهِم الله فرمايا:

و لا يَخْشُونَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ (الاتزاب:٣٩) [اوروه بمين وُرية مُراللّدے]

اید اورمقام پرفرمایا:

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهُ مِنُ عِبَادِهِ الْعُلَمُو (فَاطَر: ٢٨)

[الله كَي بندول مِن عِبَادِهِ الله على وَرت مِن ]

ألله عن من الله على الله المُحسَنَى (الحديد: ١٠)

و تُحلَّدُ وعَدَ اللَّهُ الْحُسُنَى (الحديد: ١٠)

و حار و حداد معدان مصلی مراحدیدان [اورسب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اچھاوعدہ فر مایا ]

ایک اورمقام پرفرمایا:

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِيْنَ امَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ لَهُمُ مَّغَفِرَةٌ وَّاجُرٌ عَظِيْمٌ.

الله كا وعده جان لوگول كيما تصر جوايمان لائة اور نيك عمل كريت رہے كمان

کے لئے مغفرت ہے اور بہت بڑاا جرہے ] (الما کدة: ۸)

ﷺ جبلوگوں نے کوئی بات پوچھی اوراللہ تعالیٰ نے فتویٰ دیا تو بھی اینے ذاتی نام کو سنتول فر مایا۔ارشادفر مایا:

یستفتونک فل اللهٔ یُفَتِیکُم فِی الْکَلْلَة (النساء:۲۷) إلوَّ فَقِی بِوچِیتے مِیں آپ ہے۔ آپ کہدہ بیجئے کے اللہ تہمیں کلالہ کے بارے یسفوی دیتا ہے ا سِحان الله، الله تعالى فتوى دےرہے ہیں۔

🖈 👑 الله تعالی روزمحشر عدل فر مائیس گے۔اس کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فر مایا:

فَاللَّهُ يَحُكُمُ بَيْنَكُمْ (الْقِرَة:١٣)

ا پس الله فيصله كريكان كورميان ]

🖈 .... الله تعالى في حيائي كا تذكره كرت موئة ذاتى نام كواستعال فرمايا:

قُلُ صَدَقَ اللَّهُ (آل عران: ٩٥)

[ كهدد يجئ كداللدن يج فرمايا]

ایک اور مقام برارشا دفر مایا:

وَ مَنْ اَصَّدَقْ مِنَ اللَّهِ قِيلًا ۗ (السَّاء:١٢٢)

[اورالله سےزیادہ سیاکون ہے؟]

الله تعالى كرائة توالى كرائة برجلة بين الله تعالى في ان بندون كا تذكره فرمايا توذاتى الله تعالى في الله تعالى الله تعالى

وَمَنُ يُنْحُرُجُ مِنُ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ

[اورجو نگلے اپنے گھر ہے جمرت کر کے اللہ اور اس کے رسول کی طرف]

🖈 ..... جب الله تعالى نے محبت كا تذكره فرما يا تو وہاں بھى اپنے اسم ذات كو پسند فرمايا:

وَاللَّهُ يُجِبُّ الْصَلْبِولِينَ ( ٱلْمُرَانِ.١٣٦)

| اوراندس كرناي والول ع حبت كرناي إ

أكيب اورمقام پرفرمايا.

وَ اللَّهُ يُبحِثُ الْمُخْسِنِيُن ( ٱلْمُران ١٣٨٠)

ا اورائلدنیک کام کرنے والوں سے محبت کرتا ہے ا

ایک اور مقام پرارشادفر مایا

انَّ اللَّهُ يُحِبُّ التَّوَابِينَ وَيُحِبُّ المُمْتَطَهِّرِينَ (البَرْة:٢٢٢)

ا بِشَك الله يَحْدَرَتا بَوْبِرَ فَ والول كواور ياكيز كَى والول كوا ا بِشَك الله يعتدرتا بَوْجَلُوق كوابنا ذكر كرن في كلفين فرما في وبال بهى ابنا واتى نام يعتدفر ما يا، يأيُّهَا الَّذِينَ امَنُوا اذْكُووُا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيبُوا (الاحزاب:٣١)

ا اسائيان والوالله كوكر ت سي يادكرو)

ا يك اورمقام يرارشا وفرما يا:

> وَاللَّهَ الْحِرِيْنَ اللَّهَ كَثِيْرًا وَّالذَّا كِوَاتِ (الاحزاب:٣١) [اوركمُّ ت سے يادكرنے والے مرداور عورتیں]

ہماراذ کرکرنے کا طریق بھی ہے۔اللہ تعالیٰ مشارکے نقشہندیہ پرکروڑوں رحمتیں نازل فرمائے جنہوں نے اپنے ولوں میں اللہ تعالیٰ کی خشیت اور محبت اتن پیدا کرلی کہ اللہ تعالیٰ ہے معارف کھول دیے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ ہے معارف کھول دیے حتیٰ کہ انہوں نے اس نام کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرلی۔ انہوں نے اپنے متعلقین کو بھی ای نام کا ذکر کرنے کی تلقین فرمائی۔ لہذا ہم خوش نصیب ہیں کہ ''اللہ''ہمارا ہروقت کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہجے ہیں کہ ابتم میرے اس نام کا ذکر کرو ۔۔۔۔ یا اللہ! کے کسے کرس؟ ۔۔۔۔۔ ارشا وفرمایا:

اَلَّذِیْنَ یَذُکُووْنَ اللَّهَ قِیَامًا وَ قَعُودُا وَعَلَیٰ جُنُوبِهِمُ (آل عَران: ١٩٠)

[ جویاد کرتے ہیں اللہ کو کھڑے ہونے ہیشے اور لیٹنے کی حالت میں ]

یعنی تم بیٹھنا چا ہوتو اللہ ..... کھڑے ہوتا چا ہوتو اللہ ..... تم لیٹنا چا ہوتو اللہ .... تم اٹھنا چا ہوتو اللہ .... تم اٹھنا چا ہوتو اللہ .... تم اٹھنا تا ہوتو اللہ .... جب ہروقت اللہ اللہ کہتے رہو گے تو بیاللہ کا نام تمہارے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا فرماد ہے گا۔ انسان اتناذ کرکرے کہ وہ باتی سب کھے بمول جائے۔

۔ ہتاؤں آپ کو کیا عاشقوں کا کام ہوتا ہے ول ان کی یاد میں اور اب یان کا نام ہوتا ہے

اسم ذات کی مثماس

جو بندہ اس نام کی برکتوں سے واقف ہوجاتا ہے اس کی زندگی میں بہار آجاتی

الله ہو کے بڑے مزے
جو بھی چا ہے وہ پکھے لے
کیا بی انتہ کی:
مؤمنا ذکرِ خدا بسیار گو
تا بیابی در دو عالم آبرو
الشدکاذکر کثرت ہے کہ تا کردونوں عالم میں عزت پالے ا
ذکر کن ذکر تا ترا جان است
پاکی ول ز ذکر رحمان است
[ذکر کر جب تک کہ تیرے جسم میں جان ہے۔ کیونکہ دل تو ذکر سے پاک ہوتا

14

اگر ول میں محبتِ الی ہوتو القد تعالیٰ کا نام لیتے ہوئے لذت آتی ہے۔ ایک صاحب کہنے گئے، آپ یہ جواللہ اللہ کرتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ مجھے اس وقت ایک شعریا دآیا اور کہا، بھی ! بات یہ ہے کہ

۔ ہم رٹیں گے گرچہ مطلب کچھ نہ ہو ہم تو عاشق ہیں تہارے نام کے

جس بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہوتی ہے وہ اللہ کا نام س کر بھی تڑپ اٹھتا ہے۔ میہ مومن کی پیچان ہے ....قرآن عظیم الثان .... سینے اور دل کے کا نول سے سنے۔اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

إِنَّمَا الْمُوْ مِنُونَ الَّذِيْنَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهَ وَ جِلَتُ قُلُوبُهُمُ (الانقال:٢) (بِ شَك ايمان والے بندے وہ ہیں كہ جب ان كے سامنے اللّه كاتا م لياجاتا ہے توان كے دل ترثب اٹھتے ہیں) اس مضمون كوكسى شاعرنے يوں بيان كيا:

اِک دم بھی محبت حبیب نہ سکی

جب تیرا کسی نے نام لیا

اللہ کے نام کیا معراء نے مجیب اشعار کیے۔ ایک صاحب کہتے ہیں:

اللہ کے نام لیتے ہی نشہ سا چھا گیا

ذکر میں تاثیر دور جام ہے

ایک اور عارف نے تو مجیب مضمون با ندھا۔ وہ فرماتے ہیں:

ہ جر وادی ویراں میں گلتاں نظر آیا

قربال میں تیرے نام کی لذت سے خدایا

الله تعالی کے نام میں مجیب لذت ہے۔ ایک شاعرے کہا:

ے نامِ چو برزبانم می رُوَد ہر بُنِ مو از عسل جوئے شود

ر جباس کا نام میری زبان سے نکاتا ہے تو گویاجسم کے ہر ہرا مگ سے شہد کا ایک چشمہ جاری ہوجاتا ہے ]

جسم کے اندرائی مشاس آجاتی ہے۔

ایک ثاعرنے کہا:

الله الله اين چه شيري است نام شير و شكر مي شود جانم تمام كسي خ كها:

الله الله كيما پيارا نام ہے جو رقے وہ لائق انعام ہے كيما كيا:

ے اللہ اللہ کیما پیارا نام ہے عاشقوں کا بینا ہے اور جام ہے

جیسے پینے والے جام اور صراحی ہے پیتے ہیں ای طرح یہ اللہ کا نام بھی عاشقوں کے لئے جام اور صراحی کی مانند ہے۔ وہ اللہ کا نام لیتے ہیں تو ان کے دل میں مضاس آجاتی ہے۔۔۔۔۔اللہ اکبر۔۔۔۔۔!!!

جی ہاں، اگرہم نے اللہ کی محبت کا مزہ چکھا ہوتا تو ہمیں پید ہوتا کہ اس نام کے لینے میں سکون کتنا ہے۔ اس نام کو لینے سے خلوق کی محبت دل سے نکلتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں بیٹے جاتی ہے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی بندہ ریا کاری کرتا ہے تو کچھ مزیت کے بعدیا ہ اس کے دل میں بھی خلوص بیدا کر دیتا ہے۔ حضرت مولا ٹارشید احمد گنگو ہی نے ایک عجیب بات لکھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہا گرکسی بندے نے ساری زندگی میں ایک مرتبہ اللہ کالفظ کہا ہوگا تو بینام اس کے لئے بھی نہ بھی جہنم سے نکلنے کا سبب بن جائے گا۔

سکون کی تلاش

یا در کھیں کہ جس طرت القد تعالیٰ کا نام برکت والا ہے اس طرح اس کی ذات بھی برکت والی ہے۔اس لئے القدر ب العزت نے ارشاوفر مایا:

تَبَا رَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ (الْمُلَك: ١) (بركت والى بوه ذات جس كے باتھ يس ب ملك)

جب بندہ اس ذات کے ساتھ واصل ہوتا ہے تو اس بندے کی زندگی ہیں بھی بہتی آجاتی ہیں۔ آج ہماری زندگی ہیں بہتی ہے، گر بھی ہے، گر بھی ہے، گر بھی ہے، گر بھی ہیں بہاریں بھی ہیں گرسکون نہیں ہے۔ سکون نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ برکت نہیں ہے۔ یہ برکت کیے آئے گی؟.... جب ہم اپنی زندگی میں اللہ رب العزت کے تام کا کثر ت سے ذکر کریں مجاور اپنے ولوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت بیدا کریں مجاور اپنے ولوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت بیدا کریں مجاور اس کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کوشریعت کے مطابق بنا تعالیٰ کی محبت بیدا کریں مجاور اس کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کوشریعت کے مطابق بنا کی سکون کی تام کی برکت آجائے گی۔ سکون کی تاش میں مارے مارے کچرنے والوں کے لئے بیمڑ دو جانفزاہے۔

عین الیقن کامقام حاصل کرنے کی ضرورت

ایک نکتے کی بات عرض کر دیتا ہوں۔اسے توجہ سے سنبے گا۔ یقین کے تین در جے

(١)علم اليقين (٢) عين اليقين (٣)حق اليقين

مثال سے بیہ بات ذرا جلدی سمجھ میں آئے گی۔ آپ سردی میں شخرتے ہوئے کی دوست کے باس پہنچے۔ وہ کہتا ہے، میں ابھی چائے لاتا ہوں۔ جب اس نے کہا کہ چائے لاتا ہوں آپ کو علی طور پر پکا یقین ہوگا کہ وہ گرم گرم چائے لائے گا۔ اس کو علم البقین کہتے ہیں۔ اور اگر اس نے وہ چائے کا کپ آپ کے سامنے لا کرر کھ دیا اور آپ نے اس کے اندر سے بخارات اٹھتے وکیجے، اس کو عین البقین کہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے باس کو اندر سے بخارات اٹھتے وکیجے، اس کو عین البقین کہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے جب اس چائے کونوش کیا تو بیتہ چلا کہ واقعی وہ گرم چائے تھی، اے حق البقین کہتے ہیں۔

صحابہ کرام گوحق الیقین کا مقام نصیب تھا۔ چنانچہ حضرت علی " فرمایا کرتے تھے کہ مجھے جنت اورجہنم پرا تنایقین ہے کہا گروہ میرے سائے آ جا نمیں تو میرے یقین میں ذرّہ برابر بھی اضافہ نہ ہو۔ یہاں تھتے کی بات ہے .... ہارے مشائخ نے کہا کہ موت کے وقت اس بندے کا ایمان سلامت رہتا ہے جس کو کم از کم عین الیقین کا مقام نصیب ہو، اورعلم اليقين والےخطرے ميں ہوتے ہيں .... وہ ايسےلوگ ہوتے ہيں جو كاروبا رتو ڈٹ کے کرتے ہیں مرخفلت بھری زندگی گزارتے ہیں۔وہ نماز بھی طاہرداری کی پڑھتے ہیں۔ان کی فقط حاضری ہوتی ہے حضوری نہیں۔ وہ سارا دن دکان کے اندر ہوتے ہیں اور جب نماز پڑھنے لگتے ہیں تو دکان ان کے اندر ہوتی ہے۔الی نماز وں سے ایمان و یفین میں کمال پیدائییں ہوتا۔اس کے لئے محنت کرنی پڑتی ہے اور اللہ کے راستے میں قربانیاں دینی پرتی ہیں۔اس لئے اپنے یقین کوعلم الیقین کے مقام سےاو پراٹھا کرکم از کم عین الیقین تک پہنچایا جائے۔اورعین الیقین کا مقام تب ملے گا جب اللہ کا ذکر کر کے اس کی برکتیں اپنی آتھموں سے دیکھیں سے۔اس کئے نبی مٹھیٹیٹرنے دعا ماتھی۔ ٱللَّهُمَّ اَرِنَا حَقَائِقَ الْآشُيَاءِ كَمَا هِيَ

[ اسالله! ممیں چیزوں کی حقیقت دکھاد بیجئے جیسی کہوہ ہیں ]

کیا ہمیں بھی بھی چیزوں کی حقیقت نظر آتی ہے؟ ہر چیز ذکر کرتی ہے۔اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں۔

وَ إِنْ مِنْ شَىءٍ إِلَّا يَسَبِّحُ بِحَمُدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيحَهُمُ [اور جوکوئی بھی چیز ہے وہ اللہ کے نام کی تبیح کررہی ہے لیکن تم ان کی تبیح کوئیں سمجھتے [(بنی اسرائیل:۳۳))

کیا بھی ہمارے دل میں تمنا پیدا ہوئی ہے کہ ہم بھی ان کی تنبیج کو سمجھ کیس ۔ ہاں جب سالک کا دل جاری ہوتا ہے تو پھراس کو اللہ کی نشانیاں نظر آتی ہیں۔ ہمارے مشاکخ نے لکھا ہے کہ جب سالک ذکر کرتے کرتے سلطان الا ذکار کے سبق پر پنچتا ہے تو اسے اس وقت ایسا مقام نصیب ہوجا تا ہے کہ اس کے جسم کا رواں رواں اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے اسے ہر چیز ذکر کرتی سائی دیتی ہے ۔ چنا نچہ حضرت مولا تا احمد علی لا ہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مجھے کیڑ ابھی اللہ کا ذکر کرتا سائی دیتا ہے اور ہوا بھی اللہ کا ذکر کرتی سائی دیتی ہے۔ سبحان اللہ ، انہوں نے دنیا میں اللہ کی نشانیوں کو دیکھا ہے۔ کیا ہم نے سائی دیتی ہے۔ سبحان اللہ ، انہوں نے دنیا میں اللہ کی نشانیوں کو دیکھا ہے۔ کیا ہم نے سے بھی کوئی نشانی دیکھی ؟ کون دیکھے ؟ ہمیں تو شکلیں صورتیں دیکھنے سے ہی فرصت نہیں ہے۔

#### الله الله كرنے كى مقدار

اگر ہم اللہ کے نام کی برکتوں سے واقف ہونا چاہیں تو ذرااسے آزما کردیکھیں۔ اس کوول میں سے بار بارگز ارنا پڑتا ہے، ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں بارگز ارنا پڑتا ہے تب اس کی تاثیرول میں پیدا ہوتی ہے۔ دیکھیں، ہر چیز کی ایک مقدار ہوتی ہے۔قرآن عظیم الثان کہتا ہے:

> وَ كُلُّ شَىءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَادٍ (الرعد: ٨) [اورالله تعالى كهال مرچيزى اليك مقدار مقررب]

جب ایک بندے کو بخار ہوتو ڈاکٹر اے اپنی بائیونک ادویات پانچ دن تک مج وو پہر شام کھانے کو کہتے ہیں ۔ بیا یک متعلق مقدار ہے۔ اگر کوئی آ دی یا نچ دن کی بجائے دو دن کھائے تو اسے تیسرے دن کھر بخار ہو جائے گا۔ ڈاکٹر اے نئے سرے ے پانچ دن ادویات کھانے کو کم گا ....جس کو بیا ٹائٹس ی ہو جاتا ہے اس کو تقریباً نوے شیکے لگتے ہیں اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ درمیان میں ناغہ نہیں ہونا جا ہے۔اگر ایک بھی ناغہ ہو گیا تو پھر نے سرے سے لگوانے پڑیں گے ۔نوے شیکے ایک مقررہ مقدار ہے، اگرید مقدار پوری ہوگی تو بھاری ختم ہوگی ورندآ دمی موت کے مندمیں چلا جائے گا۔ Tuberculosis فی بی کے مریضوں کومتواتر نومہینوں تک دوائی لینی براتی ہے۔اگر ایک وقت بھی ناغہ ہو جائے تو کہتے ہیں کہ پہلے والی دوائی ختم ،اب پھر نے سرے سے شروع کی جائے گی ۔اس طرح اگر اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت معلوم کرنی ہوتو اس کی بھی ایک مقدار • ہے۔ جب ہم اللہ کے نام کواس مقدار کے مطابق دل ہے گزاریں گے تو پھر ول کی بیاریاں دور ہو جا <sup>ت</sup>یں گی اور اس کی برکتیں ظاہر ہو جا <sup>ت</sup>یں گی ۔ایک مثال *عرض* کئے دیتا ہوں اگر پانی کی ٹونٹی لیک ہواور قطرہ قطرہ پانی ٹیک رہا ہوتو وہ پانی کا قطرہ جیب یا پھر کے فرش میں بھی سوراخ کردیتا ہے۔اب بتائے کداگر بانی کا قطرہ تواتر کے ساتھ باربار شکیتو وہ چھر میں راستہ بنالیتا ہے، کیا اللہ رب العزت کا نام اگربار بار بندے کے ول پر بڑے تو کیا بیاس کے ول میں راستہ نہیں بنا سکتا؟ جی ہاں، بیمھی ول میں راست تا ہے گرہم اس کا ذکر بار بارنہیں کرتے۔ آج کل کے سلوک سکھنے والے بھی بر سان والے ہیں۔ان سے یو چھاجائے کہ مراقبہ کیا ہے؟ کہتے ہیں ، یاد ہی نہیں رہا، رہت ہی تہیں ملیا۔

وہ جنگی کی تاب نہلا سکا

سیداحمہ بدویؓ شہرفاس کے مشہورولی اللّٰد گزرے ہیں۔ان کے حالات زندگی میں

#### آنسوؤل سيےخوشبو

شخ اکبر کی الدین این عربی رحمة الشعلیہ نے شخ ابوالحمد سیلانی رحمة الشعلیہ کے متعلق ککھا ہے کہ الشعلیہ کے متعلق ککھا ہے کہ انہیں اللہ کی الی محبت میں رویتے ہے تو ان کی آئکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں سے مشک جیسی خوشبو آیا کرتی تھی .....اللہ اکبر، محبت اللہ عمی نکطے ہوئے آنسوؤں کی قدر دیکھو .....وہ فرماتے ہیں کہ لوگ خودان کی آئکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں سے مشک کی حوشبوسو کھا کرتے تھے۔

#### منهسےخوشبو

امام عاصم رحمۃ الله علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے منہ سے خوشبو آتی رہتی تھی۔
کسی نے پوچھا، حضرت! آپ کے منہ سے بڑی خوشبو آتی ہے، آپ منہ میں کیا رکھتے
ہیں؟ فرمانے لگے، میں تو کچھ نہیں رکھتا۔ اس نے کہا کہ ہمیں آپ کے منہ سے عبر سے

زیادہ بہتر خوشبومحسوں ہوتی ہے۔ فرمانے لگے، ہاں، ایک مرتبہ خواب میں نی علیہ الصلاۃ السلام کا دیدار نصیب ہوا۔ میرے آقا میں آئی ارشاد فرمایا، عاصم! تم سارادن اخلاص کے ساتھ قرآن مجید پڑھتے پڑھاتے ہو، کیوں نہ میں تمہارے منہ کو بوسہ دے دوں۔ چنانچہ جب نی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے میرے منہ کو بوسہ دیا تو اس وقت سے میرے منہ سے میک کی خوشبو آتی ہے۔

جی ہاں بمبت کاتعلق جوڑ کرتو دیکھیں۔ ہمیں تونفس اور شیطان آ کے بڑھنے ہی نہیں دیتے۔ ہم تو محلوق میں ہی ایکے پھرتے ہیں۔ ہم کیا جانیں کہ اللّدرب العزت کی محبت کا نشہ کیا ہوتا ہے۔

## اسم ذات کے لئے انااور نیعن کا استعال

طالب علموں کے لئے ایک علمی کلتہ عرض کرتا چلوں .....الله رب العزت نے اپنی ذات کے لئے کہیں انسا کالفظ استعال فر مایا ہے اور کہیں نسحن کالفظ اس سلسلہ میں یہ بات یا در کھیں کہ الله دب العزت جب مجرد ذات کا ذکر کرتے ہیں تو اتا کا صیفہ استعال فرماتے ہیں اور جب ذات اور صفات کا تذکر و فرماتے ہیں تو نحن کا صیفہ استعال فرماتے ہیں اور جب ذات اور صفات کا تذکر و فرماتے ہیں تو نحن کا صیفہ استعال فرماتے ہیں۔ مثال کے طور پر .....

🖈 ..... محرد و اس كا ذكركرت موسة ارشا وفرمايا:

اِنَّنِی اَنَا اللَّهُ لَآ اِللهُ اِلَّا اَنَا فَاعْبُدُنِی (طد: ۱۳)

میں بی خدا ہوں۔ میرے سواکوئی خدا ٹیس لیس میری عبادت کرتے رہو]

اور ذات اور صفات دونوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاو فرمایا:

و نَحُنُ اَفْرَابُ الْلَهِ مِنْ حَبْلِ الْوَدِیْدِ (ق: ۱۲)

اور ہم اس واس کی هیدرگ ہے ہی زیادہ قریب ہیں ا

پروردگارِ عالم کااپنے عاشقوں سے بیار

الله تعالى كوائ عاشقين سے اتن محبت ہے كہ جب قرآن مجيد ميں ان كا تذكره كيا تو فرمایا:

يُحِبُّهُمْ وَ يُحِبُّونَهُ (المائدة:٥٣)

الله تعالی ان سے محبت کریں گے اور وہ الله تعالی سے محبت کریں گے ا عقل کہتی ہے کہ یوں فرمانا چاہیے تھا کہ بیداللہ تعالی ہے محبت کریں گے اور اللہ تعالی ان سے محبت کریں گے ، گرنہیں ، محبت چیز ، می بھے اور ہے ۔ پروردگارِ عالم کو اپنے عشاق سے اتنا پیار ہے کہ ارشا و فرماتے ہیں بہ بیع بھے ہے آ اللہ تعالی ان بندوں سے محبت کریں گے اور بیے بندے اللہ تعالی سے مجبت کریں گے ا۔ اپنی محبت کو یں گے ا۔ اپنی محبت کو میں اللہ دب اللہ تعالی سے استا و فرمایا:

الاطال شوق الابرار اللي لقائي وانا اليهم لا شد شوقا وجان لو كم نيك لوكول كاشوق ميرى الاقات كے لئے برده كيا اور من ان كى الماقات كے لئے ان سے بھى زياده مشاق ہوں ] حب كدونيا يہتى ہے كہ

الفت میں جب مزہ ہے کہ ہوں وہ بھی بے قرار دونوں طرف ہو آگ برابر گلی ہوئی

گریہاں معاملہ ہی پچھاور ہے۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ عشق کی جتنی آگ سالہ کے دل میں ہوتی ہے اللہ العزت اس ہے بڑھ کراس ہے پیار فرماتے ہیں۔ اس کے دل میں ہوتی ہے اللہ رب العزت اس ہے بڑھ کراس ہے پیار فرماتے ہیں۔ اس لئے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ میرابندہ جب میری طرف چل کرآتا ہے تو اگر وہ ایک قدم چلتا ہے تو میری رحمت دوقدم آگے بڑھتی ہے، اگر وہ ایک بالشت آتا ہے تو میری رحمت اس کی طرف دوڑ کر جاتی ہے۔ پتہ چلاکہ جتنا پیار بندہ اپنے رب ہے کرتا ہے اللہ رب العزت اس سے بو ھراس سے پیار کرتے ہیں۔ اس کے خوش نفیب ہے۔ وہ بندہ جواللہ تعالیٰ ہے فوٹ کر پیار کرے۔

الله تعالیٰ اپنے عاشقین کودنیا میں جا رانعامات عطافر ماتے ہیں۔

(۱) ....سب سے پہلے ان کو بغیر خاندان کے عزت عطافر ماتے ہیں۔ پچھ لوگوں کو خاندان اور حسب نسب کی وجہ سے عزت ملتی ہے۔ جو اللہ کا بن جاتا ہے، خواہ وہ معمولی ذات پات کا بھی ہو، اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس کی ایس محبت بٹھا دیتے ہیں کہ اس کوعز تمیں نصیب ہوجاتی ہیں۔

(۲) .....دوسراانعام بیمات ہے کہ بغیر کسب کے اللہ تعالی ان کوعلم عطا فرماتے ہیں۔ایک علم کسبی ہوتا ہے جومدارس میں درس و تدریس کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے اورا یک علم لدنی ہوتا ہے جس کا تذکرہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں یوں فرمایا:

فَوَجَدَا عَبُدًا مِنْ عِبَادِنَا اتَيُنهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَ عَلَّمُنهُ مِنُ لِّلُنَّا عِلْمًا (الكهف: ٢٥)

[ پس پالیا انہوں نے اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ، جس کوہم نے اپنے پاس رحت دی تھی اوراپنے پاس سے علم دیا تھا]

(۳).....تیسراانعام بیماتا ہے کہاللہ تعالیٰ اُس کو بغیر مال کے رزق عطافر ما دیتے ہیں۔ وہ ظاہر میں تو فقیر ہوتا ہے گر دل کا ہڑ اامیر ہوتا ہے۔امیر وں کے پاس بھی ایسے دل نہیں ہوتے جواللہ تعالیٰ اپنے دلیوں کوعطافر مادیتے ہیں۔

(٣).... الله تعالیٰ اپنے عاشقین کو چوتھاانعام بید ہے ہیں کہ بغیر جماعت کےان کوانس عطافر مادیتے ہیں۔

جنتیوں کے جارگروہ

گھروں میں عام لوگ مہمان آتے ہیں تو آ دمی اپنے نو کر سے کہدویتا ہے کہ ان کو

BOUND BOOK ON BOOK ON

پائی پلاؤلئین جب قریس رشته دارآتے ہیں تو خود جگ ہاتھ میں لے کران کو پلار ہا ہوتا ہے۔ بیعزت افزائی کی وجہ سے ہے۔ اس طرح جنت میں جنتیوں کے جارگروہ ہوں ہے۔

(۱).....ایک گروه وه ہوگا کہ جن کو جنت کے خدام مشروب پلائیں گے۔اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں :

وَ يَطُوُ فَ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُوُن (الواقعه: ١٤) [ چکرلگاتے ہیں ان کے اردگر دلڑ کے، ہمیشہ کیلئے رہنے والے ] بیہ جنت کے خادم ہول گے جوان کومشروب پلائیں گے۔ (۲) ...... پھرایک اور جماعت الی ہوگی جن کو ملائکہ مشروب پلائیں گے۔ اللہ رب

(۲).....پھرا بیک اور جماعت ایک ہو ی بن تو ملا نکہ سروب پلا میں نے ۔ القدرب العزت نے ارشا دفر مایا:

> بَیُضَاءَ لَدَّةِ لِلُشْرِبِیْنَ [سفیدرنگ کی پینے والوں کومزہ دینے والی ]

الله كفرشة بارب بول مر

(٣) .....ایک جماعت الیی ہوگی جن کو جنت کے دار و نے مشروب پلائیں ہے۔

وَ مِزَاجُهُ مِنُ تَسُنِيُم

[اوراس میں ملاوٹ ہے تعنیم ہے]

اس آیت کے تحت مفسرین نے لکھا ہے کہ رضوان جنت خود ان کومشروب پلا کیں

\_2

(٣) .....ايك جماعت اليي موگى جن كے بارے ميں الله تعالى ارشاد فرماتے ميں:

وَ سَفَاهُمُ رَبُّهُمُ شَوَابًا طَهُوْرًا سَارِينَ مِنْ الْمُعْلِينَ عُلِينًا طَهُوْرًا

[ان كار وردگاران كوشراب طبور بلائك]

علاء نے لکھاہے کہ اللہ تعالیٰ ایک صائم الدھر کودیکھیں گے اور مسکرا کرفر مائیں گے، ''اے میرے عاشق! تو میری خاطر پیتا نہ تھا اب بی لے ، تو کھا تا نہ تھا اب کھالے ، تو اب میرامہمان ہے اور میں تیرامیز بان ہوں۔''

> نُزُلاً مِّنُ غَفُورٍ رَّحِيمٍ (حم سجده: ٣٢) [مهماني بي بخشفوالع مهربان كي جانب سے]

> > محبتِ اللِّي ما نَكِّنے كَ تعليم

الله كے محبوب الشقط في جميس الله تعالى سے اس كى محبت ما تكنے كى تعليم دى ہے۔ مثال كے طور ير.....

١٠٠٠ ني عليه الصلوة والسلام في ميد عاما كل:

ٱللَّهُمَّ إِنِّي ٱسْتَلُكَ حُبَّكَ وَ حُبَّ مَنْ يُحبِّكَ

[اےاللہ میں آپ ہے آپ کی محبت مانگتا ہوں اور آپ سے محبت کرنے والوں کی محبت بھی مانگتا ہوں ]

🖈 .....ایک اور موقع پر فرمایا:

اَللَّهُمَّ اجْعَلُ حُبَّکَ اَحَبُّ إِلَى مِنَ الْمَاءِ الْبَادِ دِ [اےاللہ! اپنی محبت کومیرے نزد یک شنڈ اپانی پینے سے بھی زیادہ مرغوب بنا دے]

جب بندہ صحرامیں ریت پرچل رہا ہو، سخت گری ہو، پانی نہ طے اور جان نکل رہی ہو تو اس وقت وہ شنڈ اپانی بڑی رغبت سے پیتا ہے۔اللہ کے محبوب مشائل آئے ہے دعامیں یہی عرض کیا کہ اے اللہ! جس طرح وہ بندہ رغبت اور شوق ہے اس شنڈ سے پانی کو پیتا ہے مجھے تیری محبت کی لذت اس ہے بھی زیادہ نصیب ہوجائے۔

اَللَهُم اِنِي اَسْئَلُکَ شَوُقاً اِلَىٰ لِقَاءَ کَ وَلَذَّةِ النَّظُرِ اِلَىٰ وَجُهِکَ اللَّه النَّظُرِ اِلَىٰ وَجُهِکَ الْكَرِيْم

اے اللہ! میں آپ سے ملاقات کا شوق ما نگھا ہوں اور آپ ہے آپ کے کریم چبرے کود کیھنے کی لذت طلب کرتا ہوں ]

#### د نیااورآخرت میںخوش خبری

الله تعالیٰ کے ہاں اپنے عاشقوں کا بڑا مقام ہے۔ دنیا میں بھی ان کی عزت افزائی فرماتے ہیں اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں تو بیخوش خبری سنائی کہ

هُمُ رِجَالٌ لا يَشْقَى جَلِيْسُهُمُ

[ بیالله رب العزت کے وہ بندے ہیں جن کے پاس بیٹھنے والا بندہ مجھی بد بخت نہیں ہوتا]

اورآخرت میں کیسے عزت افزائی فرمائیں گے؟ ۔۔۔۔۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک آوی فوت ہوگیا۔ اللہ تعالی نے اس کی بخشش فرمادی۔ اس نے پوچھا، اے پروردگار عالم آپ نے جھے کس عمل کی وجہ ہے بخشا؟ اللہ تعالی نے ارشاو فرما یا، میرے بندے! تیرا ایک عمل تیرے نامہء اعمال میں ایسا ہے کہ جس کی وجہ ہے میں نے تجھے بخش و یا ہے۔ اس نے کہا، اے اللہ! میر بوقو سارے اعمال ہی خراب ہیں، میں عافل اور بدکارتھا، سب کومیر اکون ساعمل پندآیا؟ اللہ تعالی نے ارشاو فرمایا، تیرے نامہء اعمال میں کھھا کہ ہے کہ ایک مرتبہ میراایک ولی بایز ید بسطامی راستے میں جارہا تھا، تمہیں معلوم نہیں تھا کہ ہے کون ہے، تم نے کسی ہے پوچھا کہ بیکون ہے؟ اس نے کہا کہ بیہ بایز ید بسطائی ہیں، تم نے کسی ہے پوچھا کہ بیکون ہے؟ اس نے کہا کہ بیہ بایز ید بسطائی ہیں، تم نے کسی ہے وہ اللہ کے دوستوں میں شار ہوتے ہیں، لہذا تم نے محبت سے میرے ولی پر نظر ڈالی تھی ، میں نے اس ایک نظر کے ڈالنے کی برکت سے تمہارے میں ہوں کی بخشش فرمادی ہے۔ سبحان اللہ۔

## اسمِ ذات میںمشغولیت کی انتہا

کوشش کریں کہ ذکر کرتے کرتے دل میں انٹدر ب العزت کی ایس محبت نصیب ہو جائے کہ انٹدر ب العزت کے سواہر چیز کو بھول جائیں۔

ضربیں لگا کے کلمہ طیب کی بار بار
دل پہ لگا جو زنگ ہے اس کو ہٹائے
مشغول اسم ذات میں ہوں آپ اس طرح
اس کے سوا ہر ایک کو بس بھول جائے
بلکدایک بزرگ تو یہاں تک فرمائے شے کہ

عَجَبٌ لِمَنْ يُقُولُ ذَكُرُتُ رَبِّي

[جب کوئی کہتا ہے کہ میں نے اپنے رب کا ذکر کیا تو میں تعجب کرتا ہوں] گویاوہ بیکہنا چاہتے تھے کہ میں اللہ کو بھولتا ہی کب ہوں جو میں اسے یا دکروں۔

شربت الحب كأس بعد كأس

فما نقد الشراب و لا رويت

مس نو سن عبت كى شراب بيالول كے بيالے في لى لى بى نو شراب خم موكى اور

نه بی میں سیر ہوا ]

الله والول کے عشق کا تو معاملہ ہی اور ہے کہ وہ جام بھر بھر کے پیتے ہیں اور ان کے دل بھر سے دن ہیں۔ دل بھرتے ہی نہیں۔

رحمان کی شان پوچھنا جا ہوتو .....

ای لئے اللہ رب العزت نے ارشادفر مایا:

اَلرَّحُمٰنُ فَسُنَلُ بِهِ خَبِيْرًا (الفرقان:۵۹)

[ رحمٰن کے بارے میں خبرر کھنے والول سے پوچھو ]

اللہ تعالیٰ بیفر مانا چاہیے ہیں کہ اگرتم ہمارے عشق ومجت کی داستانیں پوچھنا چاہیے ہوتو ہمارے عاشقوں سے پوچھو کسی انجان سے نہ پوچھنا ،ان بے چاروں کو کیا پیتہ۔ ۔۔۔۔۔ہمارے حسن و جمال کی داستانیں ہمارے عاشقوں سے پوچھو۔

..... ہاری شان ہارے دوستوں سے بوچھو۔

.....هاری شوکت کیسی ہے؟

. اَلرَّحُمٰنُ فَسُنَلُ بِهِ خَبِيْرًا

o .....ہم کتنے غیور ہیں کہ جب کوئی بندہ کسی غیر کی طرف محبت کی نظراٹھا تا ہے تو ہم اس ے روٹھ جاتے ہیں ،نظریں ہٹا لیتے ہیں ،اس کوایے در سے پیچھے ہٹا دیتے ہیں۔اس بند \_ كوجارى شان بنازى معلوم كرنى بوتو الرَّحْمَانُ فَسَنَلُ بِهِ خَبِيرًا .... بم ا پہے بے نیاز ہیں کہلعم باعور کی جارسوسال کی عبادت کوٹھو کر لگا کرر کھ دیتے ہیں۔مصر کے مینارے پراذان دینے کے لئے آ دمی چڑھتا ہے، وہ غیرمحرم پرنظر ڈالتا ہے اوراس کا ایمان سلب کرلیا جاتا ہے، نیچ اتر کر مرتد بن جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہماری شان ہمارے عاشقوں سے بوچھو ۔۔۔۔۔اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہاہے میرے بندو! میں سب گنا ہوں کو بخش دوں گا لیکن اگرتم شرک کرو گے اور میری محبت میں کسی اور کو شامل کرو گے تو میں اس بات کوقط عاً معاف نہیں کروں گا۔ کسی نے کسی محدث سے یو چھا، حضرت! جب شرک بھی ایک گناہ ہے تو پھر بیہ معانی کے قابل کیوں نہ ظہرا؟ انہوں نے فر مایا کہ شرک گناہ بھی ہے اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی غیرت کا معاملہ بھی ہے۔ وہ فر ماتے ہیں کہ جبتم نے ہمارے حسن و جمال کو جان لینے کے باوجود محبت کی نظرغیر کی طرف ا تھالی تو ہم تم کواینے در پرنہیں آنے دیں گے۔

o ہم کتے عظیم میں کہ ہمارے سامنے جب کوئی آ دمی ناز کرتا ہے تو ہم اس کے ناز کو

تو ژویے ہیں۔ جب کوئی تکبر کرتا ہے تواس کوہم سزادیے ہیں۔ السکب ردای ( دای ( بلندی اور عظمت تو ہاری جا در ہے )

٥ ..... ادارا علم چلنا ہے۔ ہمارے سب بندے ہمارے سامنے سرگوں ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام چاہتے ہیں کہ ہیں جنت میں رہوں لیکن اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے ، چنا نچہ ان کو جنت چھوڑ کر زمین پر آتا پڑا۔ علم کس کا چلا؟ اللہ رب العزت کا ..... حضرت نوح علیہ السلام چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا نی جائے لیکن اللہ تعالیٰ نے نہ چاہا اور ان کا بیٹا غرق ہوگیا۔ علم کس کا چلا؟ اللہ رب العزت کا ..... حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کوچھری کے بیٹے وے کر لٹائے ہوئے ہیں ، وہ چاہتے ہیں کہ ذری کر دیں لیکن اللہ رب العزت نے نہ چاہا۔ لہذا بیٹا ذری نہ ہوا۔ علم کس کا چلا؟ اللہ رب العزت کا .... نبی علیہ السلام نے اپنے وہی تازل فرمادی:

يَأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَخَلُّ اللَّهُ لَكَ (التحريم: ١)

[اے نی اُتم وہ کیوں حرام کرتے ہو جواللہ نے تہارے کے حلال کیا ہے اللہ تعالیٰ کے اس خطاب کے بعد اللہ کے مجوب می آئی ہے کہ اللہ کی مرضی پڑ مل کیا۔ حکم کس کا چلا ؟ اللہ رب العزت کا ..... قیامت والے دن اللہ تعالیٰ فرما کیں گے لیمن المُملُک الْمَوْم (آج کس کی بادشاہت ہے) کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا۔ ایک بڑارسال تک خاموثی رہے گی۔ پھر اللہ رب العزت خودی ارشاد فرما کیں گے لِلّٰهِ الله الحد بست اَلوَّ خمن فَسَمَلُ بِهِ خَبِيْرًا الله الحد بست اَلوَّ خمن فَسَمَلُ بِهِ خَبِيْرًا الله الحد بیر چھو)

# پیاروں کی دلداری

ایک روایت میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مویٰ علیہ السلام کو ارشا و فر مایا ، "اے میرے پیارے مویٰ! میرے کچھ بندے ایسے ہیں کہ وہ سر گوثی کریں تو میں کان لگا کرسنتا ہوں ، وہ پکارتے ہیں تو ہیں متوجہ ہوجاتا ہوں ، وہ میری طرف آتے ہیں تو ہیں ان کے قریب ہوجاتا ہوں ، وہ میرا تقرب ڈھونڈ تے ہیں تو میں ان کو کفایت کرتا ہوں ، وہ محصا بنا مر پرست بنا لیتے ہیں تو میں ان کی سر پرسی قبول کر لیتا ہوں ، وہ خالص مجھ سے محبت کرتا ہوں ، وہ عمل کرتے ہیں تو میں ان کو جزادیتا محبت کرتا ہوں ، وہ عمل کرتے ہیں تو میں ان کو جزادیتا ہوں ، میں ان کے کامول کا مد بر ہوں ، میں ان کے قلوب کا تگہبان ہوں ، ان کے دلوں کا متولی ہوں ، ان کے دلوں کی روشنی ہوں ، ان کے دلوں کی متولی میں ان کے دلوں کی منزل میرے کی آسکین ہوں ، ان کے دلوں کی منزل میرے کی آسکین ہوں ، ان کے دلوں کی منزل میرے بیاں ہے مان کو میر سے مواجین نہیں ماتا۔ ''

کاش کہ جمیں بھی اللہ کی محبت میں وہ کیفیت نصیب ہو جائے کہ اللہ کی یاد کے سوا جمیں بھی اللہ کی محبت میں وہ کیفیت نصیب ہو جائے کہ اللہ کی یاد کے سوا جمیں بھی نہ آئے۔ جس طرح ایک آدمی اگر ایک وقت میں اوراد و وظا کف نہ کریں تو جمیں کمی محسوس کرتا ہے ، اس طرح اگر ہم بھی ایک وقت میں اوراد و وظا کف نہ کریں تو جمیں بھی طور پر کمی محسوس ہوگی ۔ ذکر کے بغیر جمیس کھانا اور نیندا چھی ہی نہ لگے۔ جب یہ کیفیت دل میں آجائے گی تو پھر اللہ رب العزت جمیں بھی اپنے عاشقین میں شامل فر ما کیفیت دل میں آجائے گی تو پھر اللہ رب العزت جمیں بھی اپنے عاشقین میں شامل فر ما



اب تک تو آپ نے اسم جلالہ' اللہ' کی برکات سیں۔اب پھے صفاتی ناموں کا ذکر کیا جائے گا۔ان میں سے دونام تو ایسے ہیں جن کا احادیث کے اندر ذکر آیا ہے۔اور تین نام اساء الحنیٰ میں سے بیان کئے جائیں گے۔

# غلاف كعبه بردوصفاتى نامول كى كثرت

الله کے دوصفاتی نام ہیں۔

(أ) حنا*ن* 

(۴)منان

یدونوں نام اساء الحنیٰ میں نے ہیں ہیں کین احادیث میں آئے ہیں۔ عجیب بات

یہ ہے کہ اگر آ ب جج یا عمرہ پر جا کمیں تو غلا ف کعبہ پر ہردوسری تیسری لائن پر '' یا حنان ، یا

منان '' لکھا ہوا نظر آئے گا۔ چاروں طرف پوری پوری لائن پر یہی نام لکھے ہوئے ہیں
اور بھی نام لکھے ہوئے ہیں مگران کی پوری پوری لائنیں نہیں ہیں۔ یہ عاجز بہت عرصہ تک

یہ سوچتا رہا کہ آخر علمائے امت نے ان دو تا موں کی پوری پوری لائنیں کیول لکھی ہوئی
ہیں، جب ان کے معانی سوچنے لگے تو عجیب وغریب معانی سامنے آئے۔

#### حنان كامفهوم اورمعارف

حنان اس بستی کو کہتے ہیں کہ اگر اس ہے کوئی روٹھنا چاہے تو وہ اسے روٹھنے نہ دے۔ یعنی اللہ تعالی اپنے بندوں کو اپنے سے دور نہیں جانے دیتے ....اس لئے جب کوئی بندہ اللہ رب العزت کے درسے غافل ہوتا ہے تو وہ اس کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ بھی اس کے کاروبار میں پریشانی ، بھی صحت میں پریشانی ، بھی کوئی اور پریشانی ۔ بیح چھوٹی موثی پریشانی ، بھی کوئی اور پریشانی ۔ بیح چھوٹی موثی پریشانی اس لئے آتی ہیں کہ یہ جاگاور میرے در پرآئے۔

یہاں ایک بزرگ نے نکتہ لکھا ہے کہ پاک ہے وہ پروردگار جواپے بندوں کو پریٹانیوں کی رسیوں میں جکڑ جکڑ کراپی بارگاہ کی طرف بھینچ رہا ہوتا ہے۔ جیسے مچھلی شکاری سے دور بھاگتی ہے تو وہ اس کوقریب تھینچتا ہے اس طرح جب بندہ اپنے گنا ہوں کی وجہ سے اللہ سے دور ہو جاتا ہے تو اللہ تعالی اس کے حالات اس طرح بناد ہے ہیں کہ جن ک وجہ ہے اے Heat پہنچی ہے اور وہ اللہ کے در پر آ کر دعا کیں ما نگنا شروع کر دیتا ہے۔ دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کتنے بہترین انداز میں فرمایا:

> فَأَيْنَ تَذُهُ هَبُوُنَ ؟ (اومير بندو! تم كدهرجار بهو؟) -

ایک اور جگه پرفر مایا:

یاً ثُبُهَا اُلاِنْسَانُ مَا غَرَّکَ بِرَبِّکَ الْکُویُمِ (الانفطار:۲) (اےانسان! کچھے تیرے کریم پرور دگارے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا)

جیسے ماں اپنے بیٹے کو بیار سے منار ہی ہوتی ہے کہ بیٹا! تو اپنی امی سے روٹھ کیا ،اس انداز میں فر مایا کہتم جھے کیوں روٹھ رہے ہو؟

#### منان كامفهوم اورمعارف

منان اس بستی کو کہتے ہیں جواحسان تو کرے گراس کواحسان جنلانے کی عادت نہ ہو ....کی لوگ احسان تو کرتے ہیں جواحسان تو کرتے ہیں گر جنلاتے بھی بہت ہیں ۔لیکن اللہ تعالی وہ احسان فرمانے والے ہیں کہ جو بندوں پر احسان بھی کرتے ہیں اور جنلاتے بھی نہیں ہیں ....اب ویکھیں کہ اللہ تعالی کے ہمارے اوپر کتنے احسانات ہیں ۔

يا در کھيں كه اگر الله تعالى جميں

.... بینا کی ندریت توجم اندھے ہوتے۔

.... كويا كى نددية توجم كو تكم موت\_

..... ماعت نددیتے تو ہم بہرے ہوتے۔

....عقل ندویتے تو ہم پاگل ہوتے۔

.....صحت نددیتے تو ہم بیار ہوتے۔

.....مال پیبرنه دینے تو ہم فقیر ہوتے۔

....عزت نددیتے تو ہم ذلیل ہوتے۔اور

....اولا دنددية توجم لا ولد موت\_

معلوم ہوا کہ ہم جوعر توں بھری زندگی گر اررہے ہیں ، بیاس مالک کا احسان ہی تو ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت جیسی البتہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت جیسی اور کوئی نعمت تھی ہی نہیں ،اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ارشا و فر مایا:

لَقَدُ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُوْمِنِيْنَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمُ رَسُولًا (الْ عَمَران ١٢٣) (ب شك الله تعالى في ايمان والول ير احسان كيا كه اس في اب محوب مَنْ اللهُ عَوان مِن مبعوث قرمايا)

واقعی کا نتات میں کوئی دوسری نعمت ایسی ہوئی نہیں سکتی تھی .... جیسے کسی کواپنے ماؤل براتا تا ہوتا ہے ماؤل براتا تا ہوتا ہے اللہ تعالی سے محبوب پراتنا تا زقعا کہ اس نعمت کو بیسجتے ہوئے اللہ تعالی نے فرما دیا کہ ہاں ہم نے ایمان والوں پراحسان فرمایا

# كريم كامفهوم اورمعارف

اساءالحنی میں سے اللہ تعالی کا ایک نام کے وبع ہے ....کریم اس بستی کو کہتے ہیں جوکس سائل کو آتا ہواد کھے تو اس کی کیفیت کا خودا ندازہ لگا کراس کے مانگنے سے پہلے اس کوعطا کرد ہے ....کھولوگوں کی عادت ہوتی ہے کدوہ کچھلوگوں کود کھتے ہیں تو ان کے ما نگنے سے پہلے ان کو پچھد سے دیے ہیں۔ ای طرح جب بندہ کچی تو بہ کی نیت سے اپنے گئے سے پہلے ان کو پچھد سے در پر پہنچ جا تا ہے تو اس کا ندامت سے چل کر آ جا نا ہی کا فی ہوجا تا ہے آگا رہے اس نے ابھی تک ہاتھ تی ندا تھا ہے ہوں۔

بخاری شریف میں روایت ہے کہ ایک آ دمی جس نے سوآ دمیوں کولل کیا تھا۔ تو بہ کے ارادے سے نیکوں کی بہتی کی طرف چل پڑا۔ ابھی پہنچانہیں تھا بلکدرات میں ہی تھا

کہ اے موت آ جاتی ہے۔ جنت کے فرشتے بھی آ جاتے ہیں اور جہنم کے بھی ، اب دو نوں طرف ہے دلائل چلتے ہیں ..... دوزخ کے فرشتوں کا دعویٰ تھا کہ سو بندوں کا قاتل بالبذاا ہے ہم لے کرجائیں گے .... جبکہ جنت کے فرشتوں کا دعویٰ تھا کہ تو ہے کی نیت ے چل بڑا تھالبذا ہم لے جاکیں گے ....معاملہ بارگا والی میں پیش ہوا۔ بروردگا رعالم نے فر مایا کہتم زمین کی پیائش کرلو کہ یہ س بہتی کے زیادہ قریب ہے،اگرا پی بہتی کے قریب ہےتو یہ گنہگاروں میں سے ہے اور اگر نیکوں کی بستی کے قریب ہےتو پھر یہ نیکو کاروں میں شامل ہے۔ چنا نچہ زمین کی پیائش کی گئی۔اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم و نے دیا ک اے نیکوں کی طرف والی زمین! تو ذراسکڑ جا۔ چنانچیز مین سکڑ گئی۔لہذا جب پیائش ک گئی تو فرشتوں نے دیکھا کہ اسے دونوں طرف کے راستے کے بالکل درمیان میں موت آئی اوراس کی لاش نیکوں کی بستی کی طرف گری تھی ۔اب چونکہ اس کی لاش نیکوں کی لبتی کی طرف گری ،للندا اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب کوجھی قبول کر کے اس کا شار نیکوں میں فر ما دیا.... بتوا گرمرتے مرتے بھی ہماری لاش نیکوں کی طرف گرجائے گی ، تو اللہ تعالیٰ پھر بھی نیکوں میں شار کر دیں گے اور اگر ہم جیتے جا گئے ان محفلوں میں جا کران کی صحبت اختیار کریں گےتو پھراللہ تعالیٰ ہارےآنے کو کیوں نہیں قبول فرما کیں ہے۔

قیامت کے دن اس کریم ذات کا کرم **ظا**ہر ہوگا۔ای لئے کسی عارف نے کیا ہی خوب کہا:

وَفَدَتُ عَلَى الْكَرِيْمِ بِغَيْرِ زَادٍ مِنَ الْاَعْمَالِ وَالْقَلْبِ السَّلِيْمِ فَإِنَّ الزَّادَ اَقْبَحُ مِنُ كُلِّ شَىءٍ إِذَا كَانَ الْوَقُودُ عَلَى الْكَرِيْمِ [شمركيم كى خدمت مِن يغيرزادِراه كے حاضرہوگیا ہوں ،شمیرے پاس اعمال ہیں اور نہ سنور اہوا دل ہے اور زادِراہ سب سے بُری چیز مجھی جاتی ہے جب جانے والے نے کسی کریم کے پاس جاتا ہو ]

اگر کوئی منشر آپ کواپنے گھر کھانے پر بلائے اور آپ اپنا کھا ناتھن میں لے کر جا کیں نو کیا وہ اچھا سمجھے گا؟ وہ کہے گا کہتم میری دعوت پر آئے ہوا پنا کھا نا ساتھ کیوں لائے ہو؟

علماء نے کریم کا ایک معنیٰ میبھی لکھا ہے کہ کریم وہ ذات ہوتی ہے جواگر کوئی چیز دے دیے تو اسے واپس لینے کی عادت نہ ہو ....اللہ تعالیٰ اپنی تعتیں واپس نہیں لیتے البتہ ہم اللہ کی نعتوں کی ناقدری کی وجہ سے ان نعتوں کو دھکے دے دے کرواپس جیجتے ہیں۔

#### رحمان اوررحیم کےمعارف

الله تعالی کی صفت رحمت بھی ایک عجیب صفت ہے۔ یہ عجیب اور مزے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ یہ عجیب اور مزے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں، ہر صفت کے مقابلہ میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی صفت الی ہے کہ اس کے مقابلہ میں اس کے دونام ہیں۔'' رحمٰن اور رحیم'' معلوم ہوا کہ بیصفت باتی صفات پر غالب ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

وَ رَحُمَتِی وَسِعَتُ کُلَ شَیْءِ (الاعراف :۱۵۲) (اورمیری رحمت نے ہرچیز کا احاطہ کیا ہواہے۔)

اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ دونا م بنانے کی کیاضرورت تھی؟ حالانکہ دلمن بھی رحمت سے لکلا اور دھیم بھی رحمت سے لکلا ، ایک نام بی کافی تھا۔لیکن غور کرنے سے میں بہتر ہے بات بخو بی سمجھ میں آ جاتی ہے .... دیکھیں کہ بندے کا امیر ہونا ایک صفت ہے اور اس کا تخی ہونا دوسری صفت ہے۔ عین ممکن ہے کہ ایک بندہ بڑا امیر ہولیکن تبول کھی چوں ہو اور ایک دمڑی بھی خرچ نہ کرتا ہو، اللہ کے داستے میں خرچ کرنے سے اس کے دل کو پکھ

ہوتا ہو۔اب بیامیر تو ہے گراس میں خرج کرنے کی صفت نہیں ہے اور ایک آ وی دل کا حاتم طائی ہوگراس کے ہلے ہی کچھنہ ہوتو اس کی سخاوت کا بیجذ بہ بھی کسی کام کانہیں ..... مال کا ہوتا ایک علیحدہ صفت ہے۔ اور مال کوخرج کرنے کی عادت ایک علیحدہ صفت ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے اپنی صفتِ رحمت کے دونام تجویز کئے۔ایک رحمن اور ایک رحیم۔ کو یا اللہ تعالیٰ نے بتادیا کہ اے میرے بندو! میرے پاس رحمت کے خزانے بھی بے شار میں کا دورائی ہے۔

رحمٰن کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے پرائے سب پر مہر بان ہے۔ مسلمانوں پر بھی مہر بان ہے اللہ تعالیٰ ان کو مہر بان ہے اور کا فروں پر بھی۔ کا فر بھی تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اس لئے اللہ تعالیٰ ان کو بھی اولا ددیتے ہیں، عز تیں ویتے ہیں، ان کے کا روبار میں ترقی دیتے ہیں، انہیں دنیا میں خوشیاں دیتے ہیں اور ان کی کئی تمنا کیں پوری ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے نیک اعمال کا بدلہ دنیا ہیں، ہی دے دیتے ہیں۔ اور رحیم کا مطلب سے ہے کہ قیامت کے دن تو اس کی رحمت خالصتاً ایمان والوں کے لئے ہوگی۔ اس کے قرآن پاک میں ارشا دفر مایا گیا:

#### كَانَ بِالْمُؤْ مِنِيُنَ رَحِيْمًا (الاتزاب:٣٣)

اللہ تعالی کی صفتِ رحمت کے دوجھے ہیں۔ ایک رحمانیت اور ایک رہمیت۔ اللہ تعالی نے مرد کے اندر جمانیت کی جی کوزیادہ رکھ دیا ہے اور خورت کے اندر جمیت کی جی کوزیادہ رکھ دیا ہے۔ اور خورت کے اندر جمیت کی جی کوزیادہ رکھ دیا ہے۔ اس لئے باپ بھی اولا دیے حبت تو کرتا ہے لیکن جہاں ڈسپان کا مسئلہ آجا تا ہے وہاں اسکوسیدھا بھی کر دیتا ہے۔ چونکہ اللہ تعالی نے نظام کو تھیک رکھنا تھا اس لئے اس نے باپ کی طبیعت ہی الیک بنا دی کہ وہ نری بھی دکھا تا ہے اور گری بھی دکھا تا ہے اور گری بھی دکھا تا ہے۔ وہ اسے پیار بھی دیتا ہے اور شیر کی آ تکھ ہے بھی ویکھتا ہے۔ دہ اس اللہ تعالی نے ماں بی تو ہے جواسے نیک ماں بی تو ہے جواسے نیک ماں بی تو ہے جواسے نیک

بچوں سے محبت کرتی ہے تو اسے بر ہے بچوں سے بھی محبت ہوتی ہے۔ باپ اپنے بر ہے بیٹے کو کہد دے گا کہ چلو گھر سے دفع ہو جا دکیکن ماں بھی نہیں کہے گی ۔ بلکہ ماں کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ خو دتو مار لے گی لیکن وہ کسی اور کونہیں مارنے دے گا۔ باپ لائق سے محبت کرے گالیکن نالائق بچوں سے بیزاری کا اظہار بھی کردے گا گمر ماں تو ماں ہوتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں کیا کروں ، لائق اور نالائق ہونا تو مقدر کی بات ہے ، میں تو اپنی مامتا کے ہاتھوں مجبور ہوکرا پئی ساری اولا دسے محبت کروں گی ۔ ماں کو مال میسے کی طلب نہیں ہوتی ۔ اس کی محبت اس کے دل کے اس جذب کی وجہ سے ہے جس سے وہ بچھتی ہے کہ یہ میرا جگر گوشہ ہے ، یہ میری آئھوں کی شھنڈک اور دل کا سکون ہے۔

## رحمت البي كي انتها...!!!

الله تعالى كى رحمت كاتويه حال ہے كہ ايك آدى جو بتوں كا پجارى تقاوہ بيشان ياضم! ياضم! ياضم! كى تى چىچ پڑھ رہاتھا۔وہ ياضم كہتے كہتے رات كوتھك گيا تواس او تگھ آنے لگ گئى۔ جب او تگھ آئى تواس كى زبان سے ياضم كى بجائے ياصر كالفظ نكل گيا۔ جيسے ہى اس كى زبان سے يہ لفظ لكلا تو الله رب العزت نے فوراً فرمايا:

لَبُیْکَ یَا عَبُدِی ! (میرے بندے! شی حاضرہوں ، ما تک کیا مانگاہے؟)

فرشتے جیران ہوکر پوچھنے گئے ، اے اللہ! یہ بتوں کا پجاری ہے اور ساری رات

بت کے نام کی تیج کرتار ہا ہے ، اب نیند کے غلبہ کی وجہ سے اس کی زبان سے آپ کا نام

فکل گیا ہے اور آپ نے فوراً متوجہ ہوکر فر ما یا کہ اے میرے بندے! تو کیا چاہتا ہے ، اس

میں کیار از ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فر ما یا ، میر نے فرشتو! وہ ساری رات بتوں کو پکارتا رہا اور

بت نے کوئی جو اب نددیا ، جب اس کی زبان سے میرانام نکلا ، اگر میں بھی جو اب نددیا

تو جھے میں اور بت میں کیا فرق رہ جاتا .... تو جو پر وردگار اتنا مہر بان ہو کہ بندے کی زبان

نیند کی حالت میں بھی اگر نام نکل آئے تو پر وردگار اس کو بھی قبول فر مالیتے ہیں تو اگر



وأخر دعونا أن الحمد لله رب العلمين .







# عشق ومستى كاسفر

الْحَمُدُلِلْهِ وَكُفَى وَ سَلَمٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى اَمَّا بَعُدُ! فَاعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّحِيْمِ وَ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ و إِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلْنَّاسِ لَلَّذِى بِبَكْمَ مُبْرَكًا رَّهُدَى لِلْعَلَمِيْنِ و فِيهِ النِّتَ بَيِّنِ اللَّهِ مِنِ النَّعَامُ إِبُرَاهِيْمَ وَ مَنْ دَخَلَهُ كَانَ امِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مِنِ اسْتَطَاعِ اللَّهِ سَبِيلًا . (العران: ٩١- ٩٤) النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مِنِ اسْتَطَاعِ اللَّهِ سَبِيلًا . (العران: ٩١- ٩٤) سُبُحَنَ رَبِّكَ وَ سَلَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيُنَ وَ سَلَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيُنَ وَ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِ الْعَلَمِيْنِ وَ

اَللَّهُمُّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِكُ وَ سَلِّمُ اللَّهُمُّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِكُ وَ سَلِّمُ اللَّهُمُّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِكُ وَ سَلِّمُ اللَّهُمُّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِكُ وَسَلِّمَ اللَّهُمُّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِكُ وَسَلِّمَ اللَّهُمُّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِكُ وَسَلِّم

# كائنات كى ابتدا

الله رب العزت نے جب اس کا نئات کو بنایا تو ابتدا میں ہر طرف ہر جگہ پانی ہی پانی تھا۔ اس پانی کے اوپر ایک بلبلہ نمودار ہوا جو پھیٹنا چلا گیا اور یوں زمین وجود میں آئی۔ جس جگہ سے وہ بلبلہ اٹھاوہ جگہ پوری دنیا کا مرکز بنا۔ اس لئے اس جگہ کواق ل عالم، مرکز عالم اور وسط عالم کہا جاتا ہے۔ اسے بیت اللہ کہا جاتا ہے۔ اسے اللہ کا گھر اس لئے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خاص تجلیات ہروفت یہاں انز رہی ہوتی ہیں۔ یوں سمجھیں کہو جو مافوق العرش سے آرہا ہے اور زمین کے پنجے کہوں تو ہیں۔ یوں سمجھیں

تحت الثری ٹاتک جارہا ہے۔ہم ان کی طرف متوجہ ہوکراپی نماز میں مجدہ ریز ہوتے ہیں۔ ہم نماز میں یہی نبیت تو کرتے ہیں کہ

#### مُتَوَجِّهُا الَّى جِهَتِ الْكَعْبَةِ الشَّوِيُفَةِ [كعبة (كفرف مندكة بوت]

چنانچہ کوئی آ دمی کرہ و ہوائی کے اندر ہوائی جہاز میں سفر کرر ہا ہویا کوئی خلا باز خلا میں ہویا کوئی سمندر میں کئی کلومیٹر نیچے چلا جائے اور وہ وہاں نماز پڑھنا چاہت وہ وہ ہاں بھی نماز پڑھ سکتا ہے ۔ ضروری نہیں کہ وہ کوٹھا اس کے سامنے ہو، بلکہ اگر سمت وہی ہوئی تو اس کی نماز ہوجائے گی ۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر مہر بانی فرمادی کہ سمت متعین کردی ہے ۔ اگر ہمیں تعین سمت کے بغیر ہی عباوت کا تھم ہوتا تو ہم یقینا Confuse (پریشان) ہوجائے ۔ کوئی مشرق کی طرف منہ کرکے کھڑا ہوتا تو کوئی مغرب کی طرف۔ اس طرح نہ تو مرکزیت اور بیک جہتی ہوتی اور نہ ہی طبیعتوں کو پوری ظرح اطمینان ہوتا۔

## محبوب کی نشانیوں سے سکون ملتاہے

اگر بیت اللہ شریف دنیا میں نہ ہوتا تو انسان کے لئے محب الہی کا جذبہ پورا کرتا مشکل بن جاتا ، کیونکہ اللہ تعالی تصور میں آئی نہیں سکتے۔ جب محب کومجوب نظر نہ آئے تو وہ محبوب کی نشانیوں سے سکون پاتا ہے۔ اللہ تعالی نے اس گھر کو اپنے گھر کی نسبت عطافر ما دی لاہذا بندہ جب دنیا میں اس گھر کا دیدار کرتا ہے تو اسے سکون ماتا ہے کہ بیداللہ رب العزب کا گھر ہے ۔۔۔۔۔مجنوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک مرتبہ کی گئے کے پاؤں کو بوے دے رہا تھا۔ پوچھے والے نے پوچھا، مجنوں! یہ کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگا کہ بیمیر مے جوب کے گھر کے تریب سے گزر کے آیا ہے اس لئے میں اس کے پاؤں کو بھی جبھی ہوت ہوتا ہے وہ کی خور اور کے میں ہوتی ہوتی ہوتی ہوتا سے کے گھر اور کھی جبھی بوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی کرتا ہے گئی کو چے ہے بھی محبت ہو جاتی ہے۔۔ اور مؤمن چونکہ اللہ رب العزب سے محبت کرتا ہے گئی کو چے سے بھی محبت ہو جاتی ہے۔۔ اور مؤمن چونکہ اللہ رب العزب سے محبت کرتا ہے

اس لئے اسے سیدنارسول اللہ مٹھی آٹھ سے بھی محبت، قرآن مجید سے بھی محبت، اہل اللہ سے بھی محبت، اہل اللہ سے بھی محبت ہوتی ہے کیونکہ بیرسب محبوب حقیقی کی نشانیاں ہوتی ہیں اور مؤمن بندہ ان کود کھے کرخوش ہوجا تا ہے۔اب اس کے لئے نماز میں میکسوئی حاصل کرنا آسان ہوجا تا ہے۔

محبت جاہتی ہے کہ جس ہے ہم تعلق رکھتے ہیں اگر وہ محبوب نظر نہیں آتا تو اس کے کھت اور ہیں جات ہوں بیان کیا: کھتا ٹار ہی مل جائیں۔اس بات کوعلامہ اقبال نے یوں بیان کیا:

۔ کبھی اے حقیقتِ منتظر! نظر آ لباسِ مجاز میں کہ ہزاروں مجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں

ویے بھی ہم خاکی ہیں اور ہماری طبیعتیں اس وقت مطمئن ہوتی ہیں جب ہم سامنے
پھود کھتے ہیں۔اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر بیا حسان فر مایا کہ اس نے دنیا ہیں
ایک جگہ کو اپنے ساتھ نسبت عطافر مادی لہذا اب ہمارے لئے محبتِ اللّٰہی کے اس جذبے کو
پورا کرنا آسان ہو گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم بیت اللّٰہِ شریف کی طرف متوجہ ہوتے
ہیں تو یوں سجھتے ہیں جیسے ہم محبوب کے سامنے موجود ہیں۔

#### ستاروں کا طواف

جس طرح بیت الله شریف جما را قبلہ ہے ای طرح آسان پر فرشتوں کا بھی ایک قبلہ ہے جے بیت المعمور کہتے ہیں۔انسان بیت الله شریف کا طواف کرتے ہیں اور فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں ۔.... یہاں ایک مزے کی بات بتا تا چلوں فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں ۔... یہاں ایک مزے کی بات بتا تا چلوں ۔... امریکہ میں خلاء سے متعلق کام کرنے والے شعبے نے ستاروں کے متعلق ایک ۔... THE شعبے نے ستاروں کے متعلق ایک THE "کی میں خلاء سے متعلق کام کرنے والے شعبے نے ستاروں کے متعلق ایک کے جس کا نام انہوں نے" STAR "رستارہ) رکھا۔جس بندے نے آگر جمیں اس کے بارے میں اطلاع دی اس نے کہا کہ اس میں ستاروں کے بارے میں اتن اچھی اچھی معلومات ہیں کہ انسان

CHERT CONTRACTOR CONTR

حیران ہوجاتا ہے۔ وہاں پچرمسلمان علاءموجود تنے چنانچدان کے ساتھ اس عاجزنے بھی نیت کی کہ چلوہم بھی ستاروں کے بارے بیس معلومات حاصل کرتے ہیں کیونکداللہ تعالی نے ارشا دفر مایا:

#### وَ بِالنَّجْمِ هُمُ يَهُمَّدُونَ [اوروه ستارول سے راستہا ہے ایل]

چنانچہ ہم چار پانچ آ دی ل کروہاں گئے۔وہاں ایک عجیب چیز دیکھی کہ جس کر سے بیں ہمیں بٹھایا گیا اس کی حیست گولائی کی شکل بیس تھی گویا انہوں نے اس حیست کوآسان بنایا ہوا تھا۔اس بیس جا نداورستار نے نظرآ رہے تھے۔

ان کے دو بنیادی مقاصد سے .....اگررات بیل کی آدی کو جگل میں الی جگہ پر چھوڑ دیا جائے جہاں اسکونہ تو وقت کا پنتہ ہواور نہ ہی سمت کا اور وقت کا تغیین کس طرح کرسکتا ہے؟ .....انہوں نے بڑے ججب وغریب طریقے بتائے کہ اگرکوئی آدمی اس طرح کھڑا ہوتو اس کوست کا پنتہ چل جائے گا کہ ادھر مشرق ہے، ادھر مغرب ہے، ادھر شال ہے اور ادھر جنوب ہے ..... پھر بتایا کہ اگر سے ستارے یہاں پر ہیں تو آدمی رات کا وقت ہوتا ہے اور اگر بیستارے یہاں پر ہوں تو صبح ستاروں کی لوے جب کھڑیاں نہیں ہوتی تھیں اس وقت ہمارے بڑے ای طرح ستاروں کی لوے صبح کا تغیین کیا کرتے تھے۔ انہوں نے اس بات کوسائنسی انداز میں ستاروں کی لوے صبح کا تغیین کیا کرتے تھے۔ انہوں نے اس بات کوسائنسی انداز میں ستاروں کی لوے معلومات تھیں۔

انہوں نے ایک عجیب بات بتائی کہ آسان پر جتنے ستارے ہیں وہ سب کے سب حرکت کرنے والے ہیں البتہ ایک ستارہ ایسا ہے جوح کت نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم ان کی سپیڈ کو بوھا کیں تو آپ کوآسان ایوں نظر آئے گا۔ چنانچہ جب انہوں نے سپیڈ ذرا بوھائی تو ہم نے دیکھا کہ ایک ستارہ چک رہا ہے اور اپنی جگہ برساکن ہے اور

باقی سب ستارے اس کے گردگھوم رہے ہیں۔ بیدد کھے کراچا تک میرے دل میں ایک بات آئی اور میں نے ساتھ والے ایک عالم ہے کہا،

> ۔ ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے اس کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے

## وہ چیزیں جن سے دل نہیں بھرتا

علاء نے لکھا ہے کہ چند چیزیں الی ہیں جن سے انسان کا دل نہیں مجر تا۔ مثال کے

طور بر....

(۱) آسان کی طرف دیکھنا: ہم آسان کی طرف روزاند دیکھتے ہیں .....وہی بادل وہی سورج، وہی چا نداورستارے اور وہی نیلارنگ .....گراس کودیکھنے میں الی جاذبیت ہوتی ہے کہ ہرروز نیا مزہ ہوتا ہے۔ آپ کو بھی کوئی ایبا بندہ نہیں ملے گا چو یہ کہے کہ میں آسان کو دیکھ دیکھ کر بھی آگیا ہوں۔ بلکہ ہر بندہ جسلمل کرتے ستاروں کے دلفریب منظر کو دیکھ کر اللہ درب العزت کی حمد میں رطب اللمان ہوجاتا ہے۔

(۲) یانی پینا: پانی پینے سے انسان کا دل نہیں بحرتا۔ سوسال کے بوڑھے کے اندر بھی اس کی طلب ہوتی ہے اور وہ بھی پانی پیتا ہے۔ آپ کوکوئی بھی بندہ ایسانہیں ملے گا جو سے کے کہ Lam sick of it (میں پانی پی کرتنگ آسمیا ہوں) (٣) قرآن مجید کا پڑھنا: اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ایسی جاذبیت رکھی ہے کہ جس انسان کوقرآن مجید کے پڑھنے کا لطف نصیب ہوجاتا ہے اس کا دل قرآن مجید کے پڑھنے کا لطف نصیب ہوجاتا ہے اس کا دل قرآن مجید کے پڑھنے کا حاصل بھی نہیں ہوتا۔ پید لطف ان خوش نصیب لوگوں کو حاصل ہوتا ہے جن کے دل بھاریوں سے پاک ہوتے ہیں۔ وہ بار بار پڑھتے ہیں۔ وہ معتا پڑھتے ہیں اتنا اور پڑھنے کو ان کا جی چاہتا۔ ہے۔ جس طرح سخت گری کے موسم میں صحوا میں سنز کرتا ہوا مسافر شخنڈ سے پائی کے ال جانے پر بڑی رغبت اور شوق سے اسے پی محوا میں سنز کرتا ہوا مسافر شخنڈ سے پائی کے ال جان کو بہت رغبت اور شوق سے اسے پی رہا ہوتا ہے اسی طرح اللہ کے نیک بند سے اس قرآن کو بہت رغبت اور شوق کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ وقت ہیں، پڑھاتے ہیں پڑھ رہے ہیں، پڑھاتے ہیں سنتے ہیں، سناتے ہیں اور ہر روز نیا مزہ پاتے ہیں۔ آپ کو دنیا ہی کو ئی بندہ ایسانہیں سلے سنتے ہیں، سناتے ہیں اور ہر روز نیا مزہ پاتے ہیں۔ آپ کو دنیا ہی کو ئی بندہ ایسانہیں سلے گا جوصاحب عقل ہوا در کہے کے قرآن مجید پڑھ پڑھ کے میرا دل مجرگیا ہے۔

(۳) بیت الله شریف کود یکھنا: بیت الله شریف کود یکھنے سے انسان کا بی نہیں بھرتا۔ جو لوگ بیت الله شریف کا دیدار کرنے کی سعادت حاصل کر چکے ہیں وہ اس بات کواچی طرح جانے ہیں کہ جب انسان بیت الله شریف کی طرف نظر ڈالتا ہے تو جتنی نگاہیں زیادہ پر تی ہیں کہ جب انسان بیت الله شریف کی طرف نظر ڈالتا ہے تو جتنی نگاہیں زیادہ پر تی ہیں اتنابی اس کاحسن دو بالا ہوجا تا ہے اور دل چاہتا ہے کہ اس کو بیٹھ کرد یکھتے ہیں ہیں ۔ وہاں نور ہوتا ہے ۔ وہاں کا منظر اتناد کش اور ماحول اتنا پرسکون ہوتا ہے کہ آدمی وہاں جا کر پوری دنیا کو بحول جاتا ہے ۔ وہ دنیا ہی چھاور ہے ۔ جس طرح ایک شہنشاہ کا در بار ہوتا ہے اس طرح اس جگہ پر عظمت اور شان و شوکت دیکھنے ہیں آتی ہے۔ ہم بہندہ در یکھ بھی نہیں سکتا ہم در یکھنے والے دیکھتے ہیں ۔

۔ آگھ والا ترے جوہن کا تماشا دیکھے دیدۂ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے

# انساني دلوں كامقناطيس

آپ نے دنیا میں لو ہے کا مقناطیس دیکھا ہوگا۔ اسکی خوبی بیہ ہے کہ وہ جہاں بھی ہو لو ہے کواپی طرف کھینچتا ہے۔ لوہا قریب ہوتے ہوتے بالآخر مقناطیس سے چٹ جاتا ہے۔ اگر آپ نے دنیا میں انسانوں کے دلوں کا مقناطیس دیکھنا ہوتو بیت اللہ شریف کو ویکھے لیجئے۔ اس کودیکھنے کے لئے ہرمؤمن کا دل کھنچتا ہے۔

..... كيامر داور كياعورت

.....کیاامیراورکیاغریب

..... کیاصحت منداور کیا بوژ هاضعیف

جس ہے بھی پوچھ لیں، اس کے پاس جانے کی مخبائش ہو یا نہ ہواس کے ول میں تر پضر ور ہوگی۔ وہ تنہا ئیوں میں رور وکر اللہ رب العزت کے حضور دعا ئیں مانے گاکہ دمولا ایسی جھے بھی توفیق عطا فرما کہ میں بھی تیرے گھر کا طواف کروں۔ وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جواحرام با ندھ کر نکلتے ہیں۔ لیب ک السلھ المبیک بڑھتے ہیں، کوئی تیرے گھر کا طواف کرتا ہے، کوئی مقام ابراہیم پر بجدے کرتا ہے، کوئی غلا فیہ کعبہ کوئی جرک کے السلام ایس میں مانگا ہے اور کوئی ملتزم سے جاکر لیٹ جاتا ہے۔ اے اللہ! تو میرے لئے بھی اسباب پیدافر ماتا کہ میں بھی اپنی اس دیرینہ خواہش کو پورا کرسکوں۔''

جوخوش نصیب وہاں جاتے ہیں وہ پیچھے نہیں رہ سکتے۔ وہ سحیہ حرام میں پہنچتے ہیں،
مطاف میں آتے ہیں، طواف کرتے ہیں اور طواف کرتے کرتے بالآ خرملتزم سے جاکر
لیٹ جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ نبی علیہ الصلوٰ قوالسلام ملتزم سے اس طرح البیتے ہتے جیسے دودھ بیتا بچہا پی مال کے سینے سے لیٹ جاتا ہے۔ بیت اللہ شریف کود کھنے
سے دل کی دنیا میں ایک جیب می ہل چل کی جاتی ہے۔

# قبول اسلام كاايك دلجسپ واقعه

جھے امریکہ میں ایک جگہ پر بتایا گیا کہ یہاں ایک خاتون ہے جو پہلے یہودی
مذہب سے تعلق رکھتی تھی اور اب مسلمان ہو چگ ہے۔ وہ بڑی کچی مسلمان ہے۔ اس کی
خاص خوبی ہیہ ہے کہ وہ بہت خشوع وخضوع کے ساتھ نماز پڑھتی ہے جب وہ نماز پڑھتی
ہے تو اس میں ڈوب ہی جاتی ہے۔ وہ اہتمام سے وضو کرتی ہے ، پھر وہ اپنے خاص
کیڑے پہنتی ہے جواس نے نماز کے لئے بنائے ہوئے ہیں ، پھر وہ تعدیل ارکان کے
ساتھ نماز پڑھتی ہے۔ حتی کہ مسلمان عورتیں اس کو دیکھ کرشر ما جاتی ہیں اور سجے معنوں میں
دیندار بننے کی کوشش کرتی ہیں۔

جھے بتایا گیا کہ وہ کچھ مسائل ہو چھنا چاہتی ہے۔ میں نے کہا، بہت اچھا۔ چنا نچہ وہ پردے کے پیچھے بیٹھ کر انگلش میں گفتگو کرنے لکی ، وہ مسائل پوچھتی رہی ،اس نے تقریباً دو گھنٹے اسلام سے متعلق بڑے اچھے اچھے سوال کئے ۔ واقعی اس کے دل میں علم حاصل کرنے کی طلب تھی۔ گفتگو کے دوران میں نے اس سے بوچھا کہ وہ کونیا لمحہ تھا جب آپ کے دل کی دنیا بدلی اور آپ مسلمان بن گئیں؟

وہ کہنے گئی کہ میرے خاوند کی جدہ میں ملازمت تھی اور میں بھی اس کے ساتھ وہاں
رہتی تھی۔اس سے پہلے ہم دونوں امریکہ میں ایک دفتر میں کام کرتے تھے۔دفتر والوں
نے کہا کہ ہم پنے جدہ میں ایک نیا دفتر کھولا ہے،اگر کوئی وہاں جانا چا ہے تو ہم تنخواہ اور
سہولیات بھی زیادہ دیں گے اور انہیں ایک اور ملک دیکھنے کا موقع بھی مل جائے گا۔ہم
دونوں میاں بیوی تیار ہوگئے۔ چنا نچہ اس طرح ہم جدہ میں پہنچ گئے۔ میں بہودی فہ ہب
ستعلق رکھتی تھی اور وہ عیسائی فہ ہب سے تعلق رکھتا تھا۔ وہاں میں پجھلوگوں کودیکھتی کہ
وہ سفیدلباس پہن کر کہیں جارہے ہوتے تھے، بھی کا روں میں اور بھی بسوں میں۔ میں

حیران ہوتی کہ بیلوگ کہاں جاتے ہیں۔ چنانچہ میں ان کے بارے میں اپنے خاوند ہے پوچھتی ۔وہ کہتا کہ یہاں مسلمانوں کا کعبہ ہے بیوہاں جاتے ہیں۔ایک مرتبہ میرے دل میں تڑپ پیدا ہوئی کہ ہم مسلمانوں کے تعبہ کو جا کر کیوں نہیں دیکھتے۔وہ کہنے لگا کہ وہاں غیرمسلم نبیں جاسکتے ۔ میں نے کہا کہ اگر ہم نہیں جاسکتے تو کم از کم کوشش تو کر سکتے ہیں، ممکن ہے کداللہ تعالیٰ ہمیں موقع وے دے ۔ وہ کہنے لگی کہ اسکلے دن میں نے مسلمان عورتوں جیسا ایک رومال لیا اور سریر با ندھ لیا اور میرے خاوند نے بھی سریرٹو پی کرلی اور ہم بھی ای رائے پرچل بڑے۔قدرتی بات ہے کہ وہ ایبا وقت تھا کہ جبٹریفک پولیس والے کھانا کھارہے تھے۔انہوں نے ایک بندہ چیک کرنے کے لئے کھڑا کیا ہوا تھا۔ٹریفک زیادہ تھی اوروہ چیک کرنے والا ایک بندہ تھا۔ وقت بھی رات کا تھا۔لہذا وہ دور سے ہی سب کو جانے کا اشارہ کررہا تھا۔اس طرح ہم بھی اس ٹریفک میں آ مے نکل مجئے اور مکہ مرمہ بینی مجئے۔ہم نے لوگوں سے بوجیما کہ مسلمانوں کا کعبہ کہاں ہے؟ انہوں نے حرم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہاں ہے۔ چنانچہ ہم حرم میں داخل ہو گئے۔ ہم چلتے چلتے جب مطاف میں پنچ تو ہم نے بیت الله شریف پرنظر ڈالی ہمیں وہاں اتنی بر کتیں ، اتنی رحمتیں اور اٹنے انوارات نظر آئے کہ ہم دونوں کی نگامیں وہاں بھی رہ کئیں ۔ میں بھی رونے لگی اور میرا خاوند بھی رونے لگا۔ پچھود پر تک ہم دونوں وہاں کھڑے روتے رہے۔ول کی ونیابدل چکی تھی۔ بالآخرہم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تو اس نے مجھے سے یو چھا کہ کیا تمہیں اس جگہ حقیقت فی ہے اور میں نے اس سے یو چھا کہ کیا تمہیں حقیقت ملی ہے تو ہم دونوں نے کہا کہ ہاں حقیقت ملی ہے۔ چنا نچہ اس لیح ہم دونوں نے کلمہ پڑھااورمسلمان ہو محتے ۔ ہمیں کسی مسلمان نے نہیں کہا کہتم مسلمان ہوجاؤ بلکہ ہمیں الله كرت مسلمان بنايا ب سيجان الله سدد نيايس ايسالوك بعي موجود بي جن وفقط بیت الله شریف کود کھنے سے ایمان کی دولت نصیب ہو گی۔ BOOK BEEN DE

## ملتزم كى عظمت

شخ الحدیث حضرت مولا نامحمد زکر یارتمة الشعلیہ نے فضائل جی میں لکھا ہے کہ ملتزم پر
وعا ما نگنے کی جو حدیث ہے وہ صحابہ کرامؓ سے بنچ سند متصل کے ساتھ چلی ہے۔ مگر ہر
ایک راوی نے جہاں پر یہ بات نقل کی کہ وہاں پر وعا کیں قبول ہوتی ہیں وہاں اپنا تجر بہ
مجھی بتایا کہ میری بھی دعا کیں قبول ہو کیں۔ پہلے اسکے راوی نے کہا کہ میری بھی دعا کیں
قبول ہو کیں ۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ جس طرح اس حدیث پاک کی روایت میں تسلسل ہے
ای طرح انہوں نے جوابی دعا کیں قبول ہونے کی تصدیق کی اس میں بھی تسلسل ہے۔

BONG BOOK DEED BOOK THE DEED B

پھر آخر میں فر مایا کہ میں اس کتاب میں بیر حدیث نقل کر رہا ہوں اور میں بھی تصدیق کرتا ہوں کہ میں نے بھی وہاں جودعا کیں مانگیں اللہ رب العزت نے قبول فرما لی ہیں اللہ اکبر!!!

# محبوب حقیقی کی یاد میں گنگنانے کا انداز

بیت الله شریف کے گرد طواف کرنے کا بھی عجیب سال ہوتا ہے۔ جیسے شمع کے گرد

پروانہ چکرلگا تا ہے ای طرح رب کریم نے بھی اپنے بندوں کو بیرعبادت بتائی کہ جبتم

میرے گھر کے پان آؤتو دیوانے بن کرآؤاوراس گھر کے گرد چکرلگائے شروع کردو۔
اس محبوب حقیقی نے کہا کہ اب تم زیب وزینت کے سب کپڑے اتار دواور دو چا درول

میں لیٹ جاؤ، جیسے مردہ ہوتا ہے۔ اب تہمیں دنیا سے کوئی واسط نہیں ہے ۔۔۔۔۔ جب کوئی
محب اپنے محبوب کی تلاش میں نکلتا ہے تو آئیں بھی بھرتا ہے اوراس کی زبان سے محبوب کی یاد میں گئتا نے کے انداز میں محبت کے کچھ نہ کچھ کھات بھی نکلتے ہیں ۔۔۔۔اس لئے مومن سے کہا گیا کہ جب تم احرام کے کپڑے بہن کر نکلوتو

لَبُيْكَ السِلْهُ مَ لَبُيْكَ . لَبُيْكَ لاَ شَسِرِيْكَ لَكَ لَبُيْكَ . إِنَّ الْمُعْمَة وَالنِّعْمَة لَكَ وَالْمُلْكَ . لاَ هَرِيْكَ لَكَ .

پڑھتے چلے جاؤ۔

# انسانی دلوں کی واشنگ مشین

ایک صاحب نے اس عاجز سے پوچھا، ٹی! طواف کے سات چکروں کا کیا مطلب ہے؟ ہیں نے کہا، بھی ! بیعبادت ہے۔لیکن اسے بات بچھ ہیں نہ آئی۔ پھر میرے ذہن ہیں ایک بات آئی لہندااسے ذرااور انداز ہیں سمجھانے کی کوشش کی۔ میں نے کہا، کیا آپ کے گھر ہیں واشک مشین ہے؟ وہ کہنے لگا، ٹی ہاں۔ ہیں نے پوچھا کہ جب کیڑے گندے ہوجاتے ہیں تو تم کیا کرتے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ گندے کیڑوں کو واشک مشین میں ڈالتے ہیں اور پھراس کے چند چکر دلواتے ہیں۔ جب نکالتے ہیں تو وہ کپڑے یاک صاف ہو چکے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا،

''الله تعالی نے بھی انسانوں کے دلوں کو دھونے کی واشنگ مشین بنا دی ہے۔'' الله رب العزت کہتے ہیں،

''اے میرے بندو!تم و نیا میں رہ کراپنے دلوں کو کا لا کر لیتے ہو پھلوق کی محبت میں کھینس جاتے ہوا داری میں گرفتار ہوجاتے ہو ہتم وہان سے چھوٹ کر میلے دلوں کے ساتھ آؤ، جب میرے گھر میں پہنچو گئو بس تہمیں سات چکر لگوائیں گے اور تہمیں بھی دھوکر نکال دیں مجے''سجان اللہ۔

#### حج كافلسفه

اب ذرائج کافلفہ بھی من لیجے .... مومن بندہ نے کلمہ پڑھ کراللہ رب العزت کے ساتھ محبت کا دعویٰ کیا۔ اللہ رب العزت نے اس مومن کوآ زمانا چا ہا تو طریقہ یہ بنایا کہ پہلے اس کا مالی امتخان لیا جائے تا کہ پھ چلے کہ وہ محبوب کے ہمنے پر مال خرچ کرتا ہے یا نہیں۔ چنا نچے مومن کور جب اور شعبان میں ذکو قوینے کا تھم دیا گیا کہ جوصاحب نصاب ہیں وہ ذکو ق ادا کریں۔ جس جس بندے نے ذکو ق ادا کر دی گویا وہ اس اے ہیں وہ ذکو ق ادا کریں۔ جس جس بندے نے ذکو ق ادا کر دی گویا وہ اس اے ہیں اللہ رب العزت نے ان کا فی پیپر (A-Paper) میں سے پاس ہو گیا۔ پھر اللہ رب العزت نے ان کا فی پیپر ہے۔ گویا اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے ان کے ذکو ق ادا کر کے مالی امتخان لیا جا تا ہے۔ گویا اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے انتم نے ذکو ق ادا کر کے مالی امتخان میں سے کا میا بی حاصل کر لی ، اب تم اِن اوقات میں اپنا کھا تا پینا بھی چھوڑ کر دکھا ؤر تو جس مؤمن بندے نے رمضان المبارک کے دوزے بھی دکھ کے وہ بی پیپر میں دکھا ؤر تو جس مؤمن بندے نے رمضان المبارک کے دوزے بھی دکھ کے وہ بی پیپر میں سے بھی کا میا ب ہوگیا۔

دستوریہ ہے کہ جب کوئی امتحان میں سے کامیاب ہوتا ہے تو پھراس کو انعام بھی

BONE BESERVED BESERVED BY

# سفرِ حج کی دشوار بوں کی ایک جھلک

ہمارے اکا برین بڑی مشکلات کے ساتھ کے کا سفر کیا کرتے تھے۔ اب تو بڑی آسانیاں ہوگئی ہیں۔ جدہ اترین تو اٹر کنڈیشنڈ بسوں میں سفر کرکے اٹر کنڈیشنڈ کمروں میں پہنچ جاتے ہیں۔ فقط سڑکیں ائر کنڈیشنڈ نہیں ہیں باقی سب چیزیں ائر کنڈیشنڈ ہیں ، معجدیں بھی اٹر کنڈیشنڈ ہیں۔

ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ جب ہم بحری جہاز کے ذریعے جج کو جاتے تھے تو بعض اوقات ہمارا بحری جہاز ننگر انداز ہونے کے بعد ایک ایک مہیندا نظار میں کھڑار ہتا تھااور ہم جہاز کے اندر ہوتے تھے ..... آج تو جہاز سے اترنے کے بعد دو تین کھنٹے کے اندرائز پورٹ سے باہر ہوتے ہیں ..... پھر جب جدہ سے مکہ کرمہ جاتے تھے تو پھراوٹوں پرسفر کرنا پڑتا تھا۔ کئی مرتبہ اونٹ کا کرایہ بی نہیں ہوتا تھا۔ بہر حال ہم اپنا سامان اونٹ پر رکھتے اورخود پیدل چلتے ہوئے ہم جدہ سے مکہ مکر مہ پہنچا کرتے تھے۔ بی ہاں! پہاڑی پر پیدل چڑھتے اور پھر اتر تے ..... آج تو پہاڑیوں کو کاٹ کرسیدھا راستہ بنا دیا گیا ہے۔ اب صرف ایک گھنٹہ لگتا ہے ..... حضرت فرماتے تھے کہ جمیں اپنے ساتھ کھانے پینے کا سامان بھی رکھنا ہوتا تھا اور وضو اور شل کا پانی بھی ساتھ رکھنا پڑتا تھا کیونکہ راستے میں پانی نہیں ماتا تھا۔ کتنی مشقت ہوتی ہوگی۔ آسانیاں تو اب ہوئی ہیں اس سے پہلے بہت زیادہ وشواریاں ہوتی تھیں۔

## اس قدرغربت كاعالم....!!!

اس زمانے میں خود عرب میں رہنے والے لوگوں پر بڑی غربت کا عالم تھا۔
....اب تو اللہ رب العزت نے وہاں سونے اور تیل کے ذخائر کھول دیئے ہیں جن کی وجہ سے آسانیاں ہوگئی ہیں۔.... پہلے دور ہیں اتنی مشکلات تھیں کہ ہمارے پیرومرشدرحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ مکہ مکر مدے مدینہ طیبہ جارہ ہے تھے۔ رائے میں ایک جگہ پڑاؤڈ الاتو ایک بوڑھا اعرابی کہیں سے آیا۔وہ اشارہ کرنے لگا کہ میں بحوکا ہوں جھے پچھ کھانے کو دو۔ حضرت نے اپنی اہلیہ محتر مدے فرمایا کہ ان کے لئے کھانا بنا دو۔انہوں نے آٹا نکالاتا کہ موندہ کر روٹیاں یکا کمیں۔ جب اس بوڑھے نے کھاتا بنا دو۔انہوں نے آٹا نکالاتا کہ سے اس سے رہانہ گیا لہٰذااس نے پانی کا ایک پیالہ بھرااوراس نے کیا آٹا مشخی میں لے کر سے اس میں گھول کر پی لیا اور کہنے لگا کہ اب میں روٹی یکنے کا انظار کرسکتا ہوں۔

یمی وجہ ہے کہ ان دنوں جب حاجی لوگ پھل کھا کر چھکتے تو مقامی بیجے ایک دوسرے کے ساتھ ان چھکوں کو اٹھانے کے لئے جھگڑا کیا کرتے تھے۔ یہ ۱۹۶۰ء سے پہلے کی بات ہے۔

# ایک بیچ کے دل میں بیت الله شریف کی محبت

حضرت مرشد عالم رحمة الله عليه نے ایک عجیب واقعہ سنایا ۔ فرمانے لگے کہ ہم حرم شریف میں تھہرے ہوئے تھے۔ ایک جھوٹا سا بچہ وقتاً فو قتاً ہارے خیمے میں آتا۔ ہم اے کھانے کے لئے روثی وے دیتے اور وہ خوشی خوشی چلاجا تاتھا۔اس کے بار بارآنے سے ہمیں اس کے ساتھ محبت ہوگئ اور وہ چھوٹا سا بچہ بھی ہم ہے مانوس ہوگیا۔ جب ہمارا قیام پورا ہوگیا اور ہمیں آ کے سفر پر جانا تھا تو میری اہلیہ نے اس بیچے کو بلایا اور کہا کہ اگرتم مارے ساتھ چلوتو ہم مہیں لے چلتے ہیں ۔اس نے کہا،''کہاں؟'' انہوں نے کہا، "این ملک مین" وه کہنے لگا، "و بال کیا ہوگا؟" انہوں نے کہا، "و ہال گرمی بھی کم ہے، وقت برکھانا بھی مل جاتا ہے اور یانی بھی مل جاتا ہے۔ تمہیں وہاں ہر سہولت میسر ہوگی ، کوئی تنگی نہیں ہوگی ،احیمالیاس بھی ملے گا ،غرض ہر طرح کی نعمت ملے گی۔انہوں نے اس کو بڑی سہولیات گنواکیں۔وہ بجیسب یا توں کو بڑے غور سے سنتار ہا۔ جب انہوں نے بات ممل كرلى تواس وقت بيج نے بيت الله شريف كى طرف اشاره كيا اور يو چھا كه كيابيد بیت الله شریف بھی وہاں ہوگا؟ انہوں نے جواب دیا کہ بیتو وہاں نہیں ہوگا۔ بین کر بچہ کہنے لگا کہ اگریہ وہال نہیں ہوگا تو مجھے وہاں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے تو فقط بيت الله كابروس جابيد ....الله اكبر

#### حج محبت والوں کونصیب ہوتا ہے

جج کاتعلق بندے کی محبت کے ساتھ ہے۔ اگر مال و دولت کی بنیاد پر بندہ جج پر جاسکتا ہوتا تو بیددنیا کے سب مالدار حاجی ہینے ہوئے۔اکثر مالداروں کو بینعت نصیب ہی نہیں ہوتی یعض لوگ اسنے امیر ہوتے ہیں کہا گروہ یہاں سے روزانہ نکٹ لے کر بیت اللّٰدشریف کی زیارت کو جا کمیں اور عمرہ کر کے آئیں تو وہ روزانہ عمرہ کر سکتے ہیں ، گویاوہ سال کے تین سو پنیٹے عمر کے کر سکتے ہیں گر ان کوتو فیق بی نہیں ملتی حتی کہ انہوں نے زندگی میں ایک عمرہ بھی نہیں کیا ہوتا۔ اس کے برعکس کئی غریبوں کودیکھا کہ جو پہیے اکٹھے کر کر کے دل کی بچی تمنا کی وجہ سے وہ جج کرآتے ہیں۔ اور جوزیا دہ خلوص کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اس سفر کی سعادت کا سوال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بغیر اسباب کے بھی یہ سعادت عطافر مادیتے ہیں۔

# ایک گوالے کا سچا جذبہ

جامعہ اشرفیہ میں ایک بزرگ گزرے ہیں ،مولانا ادر لیں کا ندھلوی رحمۃ الشعلیہ۔ انہوں نے معارف القرآن بھی کمعی۔وہ ایک واقعہ سنایا کرتے تھے۔ چونکہ وہ ایک فقیہہ وفت تھے اس لئے ان کا سنایا ہوا واقعہ سنانے کی جرات کررہا ہوں۔

لا ہور کا ایک گوالا تھا ....گائے بھینس کا دودھ دو ہے والے کو گوالا کہتے ہیں۔
....دہ نو جوان تھا۔اس کے دل میں ج کرنے کی ہوی طلب تھی۔ چنا نچہ جب لوگ ج کر اس اللہ تھی۔ چنا نچہ جب لوگ ج کر اللہ تھی۔ چنا تھا۔
کے واپس آتے تو وہ ان سے ہوئے شوق اور عبت کے ساتھ سفر ج کے احوال پو چھتا تھا۔
حتیٰ کہ اس نے ج کے موسم میں لوگوں سے پو چھنا شروع کر دیا کہ لوگ ج پر کسے جاتے ہیں؟ کسی نے اسے بتا دیا کہ ج کے لئے کرا جی سے جاتے ہیں۔ چنا نچہ اس نے لوگوں سے پو چھنا شروع کر دیا کہ اسٹیشن سے جاتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ اسٹیشن سے جاتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ اسٹیشن سے جاتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ اسٹیشن سے بو چھتا بھر رہا تھا کہ جھے کرا جی جاتے ہیں۔ کسی نے اس کو اسٹیشن پہنچا ۔ وہ کئی دنوں تک لا ہور اسٹیشن پر پھر تارہا۔ بالآ خرٹرین کے ایک کنڈ کیٹرگارڈ نے سوچا کہ سے جارہ کی دنوں سے بھر رہا ہے لہذا اس کے ساتھ بھی تعاون کرنا چا ہے۔ چنا نچہ اس نے گار ہی جاتے ہیں۔
دیا۔اب وہاں اگیشن میر سے ساتھ ٹرین میں بیٹھ جا وہیں شہیں کرا چی سے جاتا ہوں۔
نے گوالے سے کہا کہ تم میر سے ساتھ ٹرین میں بیٹھ جا وہیں شہیں کرا چی سے جاتا ہوں۔

کراچی ریلوے اسٹیشن پر پہنچ کراس نے پھر پوچھنا شروع کر دیا کہ جھے تج پر جانا ہے، کیسے جاؤں کی ریلے ہے اس جاتی کے اس جائی ہے۔ کا راستہ بتادیا اور وہ حاجی کی کہپ چلا گیا۔ وہاں تو پوراشہر آباد ہوتا ہے۔ لوگ روزانہ بحری جہاز پر سوار ہوکر جارہ ہوتے ہیں۔ جب وہ لوگوں کو سوار ہوکر جاتے دیکھتا تو اس کے جذبات کے سمندر میں اور زیادہ جوش آجا تا ۔۔۔۔ اگر چداس کے پاس سفر کے وسائل نہیں تھے، نہ کلٹ تھا، نہ پاسپورٹ تھا اور نہ ہی چیے تھے، گراس کے دل میں جج کرنے کا سچا جذبہ موجود تھا۔۔۔۔۔ چنا نچہ وہ وہاں بھی بی کہتا رہا کہ مجھے جج پر جانا ہے۔

اس نے جہاز میں ایک بندے کے ساتھ واقفیت پیدا کر لی اور اے کہا کو سکی ! جب جدہ آئے تو مجھے بتا وینا۔ چنانچہ جب جدہ شہر کی روشنیاں سامنے نظر آنے لگیں اور بحری جہاز ساحل کے قریب پہنچ عمیا تو اس آ دمی نے کہا، وہ دیکھوجدہ آگیا ہے۔اس آ دمی نے دیکھا کہ وہ نو جوان جہاز کے عرشے کے اوپر چڑھ اور کھڑے ہوکراس نے سمندر کے اندر چھلا نگ لگا دی۔اسے تیرنا تو آتانہیں تھا چنانچہ جب وہ نیچے گیا تو پھراوپرا بھرہی نہسکا۔ جب اس آ دمی نے دیکھا کہ بیتو نظر ہی نہیں آر ہا تو وہ سجھ گیا کہ وہ نو جوان ڈوب گیا ہے اوراس نے دل میں سوچا کہ اچھا،اللہ کو یہی منظور تھا۔

جباس آدی نے ج کیا اور طواف زیارت کے بعد حرم شریف سے باہر نگل رہا ہے اور اس نے عربوں بھے

تواس نے دیکھا کہ وہ گوالا بھی حرم شریف سے باہر نگل رہا ہے اور اس نے عربوں بھیے

کپٹر نے پہنے ہوئے ہیں۔ اس نے اس سے بوچھا، کیا آپ وہی ہیں جس نے سمندر میں

چھلا نگ لگائی تھی؟ وہ کہنے لگا، ہاں میں وہی ہوں۔ وہ وہاں ایک دوسرے کو شوب ملے۔

اس نے گوالے سے بوچھا کہ سنا و تہمارے ساتھ کیا ہی ؟ اس نے کہا، میرے ساتھ چلو

میں تہمیں آگے جاکر بتا وَں گا۔ چنا نچہ وہ آدی اس کے ساتھ چل پڑا۔ جب وہ باہر نگلے تو

دیکھا کہ ایک بالکل نی کار کھڑی ہے اور ڈرائیوران تظار کر رہا ہے۔ گوالا کار کے اندر بیشا

اور ساتھ اس آدی کو بھی بھالیا اور ڈرائیوران کوایک مکان کی طرف لے گیا جو بالکل نیا بنا

ہوا تھا۔ اندر جا کے دیکھا کہ کوشی بھی ہوئی ہے۔ گوالے نے اسے ایک جگہ پر بٹھا دیا اور

نوکر سے کہا کہ مہمان کے لئے کھانے پینے کی کوئی چیز لے آؤ۔ چنا نچہ وہ مشروبات اور

کھی لے آیا۔ اس آدمی نے حیران ہوکر بوچھا، بھتی! مجھے بتا و کہ قصہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگا

کہیں تھے۔ بعد میں بتا وں گا، پہلے یہ ویکھو کہ یہ کار بھی میری ہے، ڈرائیور بھی میرا

کہیں تھے۔ بعد میں بتا وں گا، پہلے یہ ویکھو کہ یہ کار بھی میری ہے، ڈرائیور بھی میرا

وہ کہنے لگا کہ ہے تو بیداز کی بات ،لیکن چونکہتم میرےمحرم راز ہواس لئے میں مہمہیں بتادیتا ہوں۔ چنانچیوہ کہنے اللہ علی متہمیں بتادیتا ہوں۔ چنانچیوہ کہنے لگا کہ میرے دل میں اللہ کا گھر دیکھنے کا بہت شوق تھا اوراس شوق اور محبت میں میں نے بید لیا۔ جب میں جدہ پہنچاتو میں نے کہا،اے اللہ! بس میں تیرا گھر دیکھنے کے لئے آگیا ہوں لہذااب اپنے آپ کو تیرے دالے کرتا ہوں۔ نم ہمیں تیرا گھر دیکھنے کے لئے آگیا ہوں لہذااب اپنے آپ کو تیرے دالے کرتا ہوں المرتا تو آتانہیں تھا، بس ایسے ہی ہاتھ یا وی مارتا میں ہاتھ باوی مارتا

ر ہا۔ منتیب یہ نکلا کہ مجھے لہریں خود ہی وتھیل وعلیل کر ساحل کی طرف لے جاتی رہیں ، میرے اندر بھی بانی چلا گیا اور میرے ہوش بھی اُڑ گئے۔ جب میں ساحل پر پہنچا تو نیم بِ بوشى ن حالت من تعالم من با برنكلا اور و بين ليث كيال جب الله اتو صبح تهجد كا وقت تعا میں ... اوھرادھرد یکھا تو باہر جانے کے سب رائے بند تھے۔ساحل کے ساتھ گر ل کی ہوئی تھی ان آ کے درواز ہ بند تھا۔ میں وہیں گرل کے باس بیٹھ کیا۔ میں نے ویکھا کہاس گرل کے مدسری طرف کوشی نما ایک گھرہے اور اس گھر کے صحن میں ایک گائے بندھی موئی ہے. وآدمی اس کائے کا دودھ لکا لنے کے لئے آئے مگر کائے ان سے مانوس نہیں تھی جس کا دنیہ سے قابو میں نہیں آر ہی تھی ۔ جب وہ دودھ نکالنے کے لئے بیٹھے تو گائے نے انھیں کے بی نہ دیا۔وہ بڑی مصیبت میں گرفتار تھے۔ایک آ دمی گائے کو پکڑتا اور دوسراتھن کا تھ لگاتا تو گائے بھاگ كردوسرى طرف چلى جاتى تھى \_ ووتقريباً آدھا محنثهاس. ساتھ کشتی کرتے رہے۔ میرا تو کام ہی یہی تھا۔ جب میں نے یہ منظر دیکھا تو میں نے بن اشارہ کیا کہ اگر مجھے کہوتو میں اس کا دودھ نکال دیتا ہوں ....وہ تو عربی بولتے اور استے تھاس لئے ان کواشارے سے بی دودھ نکال دینے بیشکشکی ....انہوں نے کہا، آ ، زمیں نے کہا کریہ جنگدے، میں تونیس آسکا۔

ال الى ك شان كدوه كوشى اس Sea Port ك يورث ) ك ذائر يكثر كي شي اس كا أ بينا تها ـ ذاكر ول نے اسے ہدايت كى بوئى شي كدا ہے بينے كوگائے كا دود هه پلا يا ك سساس زمانے ميں فيڈركى مال بيس بوتى شي سساس نے اللي شيل الى نے بينے بلا يا ك سساس نے اللي شيل الى نے بينے بلا يا ك نے ده گائے ركى بوئى شي \_ گائے كا ندر دود ه تو ہوتا تها مگر وہ اسے فكالے نيس ، نى جس كى وجہ سے ڈائر يكثر اور اس كى بيوى كو بردى پر بيثانى تقى كہ بيج كو دود ه پورا ، نى جس كى وجہ بيل الى ميں گائے كا دود ه تكال ديا ہوں تو ان دونول نے بيل مائے كا دود ه تكال ديا ہوں تو ان دونول نے ، جاكر ڈائر يكثر سے كہا كہ بياں جگلے كے اندر مسافروں ميں سے ایك آدى كہتا ہے كہ ميں ، جاكہ ديا

CONTRACTOR OF THE DESCRIPTION OF

تمہیں دودھ نکال دیے ہوں۔اس نے کہا، بیچا بی لواور چا کراسے بہلے آؤ۔وہ کیٹ کا تالا »
کھول کرمیرے پائر سے اور مجھے ڈائر بیٹر صاحب کے پائی سے گئے۔جب میں نے
گائے کوذرا ہاتھ پھیرا اوراسے پیار کی بات کی تو وہ مانوس ہوگئ، میں نے نیچے بیٹے کراہے
گائے دورہ فائی رکردے دیا۔
گوآٹھ دی کی ودودھ نکی کردے دیا۔

جب ڈائز میکٹر کی بوی نے دیکھا تو وہ بوی خوش ہوئی اور کھنے گی کہآج تو میرا بیٹاساراون دودھ ہے گا۔ پھروہ کہنے لگی کہاس بندے کوئبیں جانے ویتا۔ جب ڈائز بکٹر صاحب سے ملاقات بوئی تواس نے پوچھا کہ آپ کون ہیں ؟ میں نے کہا کہ میں تو یا کتان سے مج کرنے آیا ہوں۔ وہ کہنے لگا کہ ہم تمہیں واپس میں جانے ویں سے،اس لئے كہتم اچھا دودھ نكالتے ہو۔ ميں نے كہا كہ ميں دودھ تو نكال ديا كروں كاليكن ميں نے فج بھی کرنا ہے۔ و، کہنے لگا کرتم فکرنہ کروہم مہیں فج بھی کرواوی کے۔دوسرے دن اس کی بیوی نے ائی والد کوفون کیا اور اسے ساری تفصیل بتا دی۔اس کے والدنے دوسوگائے بھینسوں کا باڑا: یا ہوا تھا۔ چتا نچہ جب اس نے سے بات می تو بہت خوش ہوا اور کہنے لگا کہ ہمیں تو خود ایسے ٹرینڈ بندے کی ضرورت ہے۔ بعد میں اس نے ڈائر یکٹر صاحب کوفون کیا اور کہا کہ اس بندے کومیرے یاس بھیج دو۔اس نے کہا، بی بہت اچھا، میں بھیج دیتا ہوں۔ چنا نچیڈ کر بکٹر صاحب نے مجھے اپن گاڑی میں بٹھایا اور اینے سسر صاحب کے گھر پہنچا دیا۔ اس کے سرنے مجھے کہا کہ میں تمہیں یہاں رکھتا ہوں ، تمہارے ذمے میکام ہے کہتم میج وشام میری گائے بھینسوں کا دودھ نکال دیا کرو گے۔ جب دود ھدو ہے کا وقت آیا تو میں نے اس کوبیں پچیس گائے بھینسوں کا دود مدمنوں کے حساب سے نکال دیا۔وہ بڑا حیران ہوا کہ اتنا دود ھ بھی نکل سکتا ہے۔وہ مجھے کہنے لگا کہ بس اب تم نے بہیں رہنا ہاور میں نے اسے کہا کہ جھے جج پر جانا ہے۔ وہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد پھی کہتا کہ بس ابتم نے یہیں رہنا ہے لیکن میں جواب میں یہی کہتا کہ جھے

ج پرجانا ہے۔ میں تین دن وہاں رہا اور تینوں دن وہ مجھے بار باریکی کہتا کہ تم نے سیس رہنا ہے اور میں اسے کہتا کہ مجھے ج پرجانا ہے۔ تیسر ے دن وہ کینے لگا، میاں! ہم تجھے ج بھی کروا کیں کے لیکن تو نے رہنا سیس ہے۔ میں نے کہا کہ میں جج تو کروں گالیکن باقی باتیں بعد میں کریں گے۔

اس نے جھے ج بھی کروا دیا ہے۔ ج کرنے کے بعد میں نے اسے کہا کہ میرائج ہوگیا ہے اب جھے گھر والی جانا ہے۔ وہ کہنے لگا نہیں تو نے بہیں رہنا ہے۔ میں نے کہا کہ میرے تو یوی نیچ وہاں ہیں۔ اس نے کہا ، فکر نہ کرو، میں نے ایک نیا گھر بنایا ہے۔ وہ گھر میں بھے دیتا ہوں اور بیڈرائیور ہے۔ یہ بھی بھے دیتا ہوں اور بیڈرائیور ہے بیٹی میں بھے دیتا ہوں۔ اب تم اپنے بیوی بچوں کے نام اور ایڈرلیس بتا دو، میں پیغام بھی دیتا ہوں۔ اب تم اپنے بیوی بچوں کے نام اور ایڈرلیس بتا دو، میں پیغام بھی دیتا ہوں اور آنے والے جہاز میں تمہارے بیوی نیچ بھی بھی جس کے۔ پھر ایک ج کیا ہرسال ج کرتے رہنا۔ اب ایک ہفتے بعد میرے بیوی نیچ بھی میرے پاس بیٹی جا کہا ہیں گے۔ دیا ہوں اور گڑی بھی دے وہ کی کرتے ہیں اللہ نے گھر بھی وے دیا ہے اور گاڑی بھی دیتا کی ہرکت ہے کہ اللہ تعالی نے جھے و نیا کی تعتین بھی عطاکر دی ہیں۔ اب میں یہیں رہوں گا اور ہر سال بیت اللہ شریف کا تعتین بھی عطاکر دی ہیں۔ اب میں یہیں رہوں گا اور ہر سال بیت اللہ شریف کا اللہ شریف کا دور ھو کی بات ہے کہ جب جذب جذب ہو جہ ہوتو پھر بات بھی بن جاتی ہوتو پھر بات بھی بن جاتی ہوتو پھر بات بھی بن جاتی ہوتی ہی بن جاتی ہے۔

# حفرت، أُنَّ كاسياجذبه

عفر۔ مولا ناحسین احمد نی رحمۃ الشعلیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس سنر جج کا خرج آئی تھالیکن ان کا جذبہ بہت تھا کہ میں جج کو جاؤں۔ جب ذوالحجہ کے دن امروع ہو ۔۔۔ آتو وہ روز اندکھانا کھاتے ہوئے یاد کرتے کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی میں جوجج ہے جاچکے ہیں اور میں یہیں پر ہوں۔ بی خیال آتے ہی ان کو کھانا اچھانیس لگنا تھا رات کو نیند نه آتی \_ کئی مرتبه آسان کی طرف دیکھتے اور آسان کی طرف دیکھ کر کہنے۔ معلوم نہیں عشاق کیا کررہے ہوں گے \_ لینی جو چ پر جا پچکے ہوتے ان کو وہ اللہ \_ ، عاشق کہتے تھے \_وہ بار باریکی کہتے تھے،

معلوم نہیں عشاق کیا کردہے ہوں گے

\_كوئى طواف كرر بابوگا،

كوئى مقام إبراجيم پرىجدى كرر با موگا،

\_كوئى غلاف كعبه بكركردعا ما تك ربابوكا،

\_ کوئی ملتزم سے لیٹ کرانلہ کے حضورا پی فریا دیش کررہا ہوگا۔

ان کے لئے ذوالحجہ کے بیدس دن گزار نے مشکل ہوجاتے تھے۔اللہ تعالی کوان کا بیجذ بدا تنا پند آیا کہ در بیکریم نے ان کے لئے حرمین شریفین کے دروازے کھول دیئے اور انہوں نے اٹھارہ سال مسجد نبوی مٹھ آیا میں بیٹھ کر صدیث پاک کا درس دیا۔ کہاں جانے کوڑ سے تھے اور کہاں مسجد نبوی مٹھ آیا ہے کھدث بے ۔۔۔۔۔اللہ اکبر۔

مسجدِ نبوی میں درسِ حدیث دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کوالی نسبت عطا فرمائی کہ،

..... پيراموئ اغرياش،

..... بلي برها ترياس،

....تعليم بإنى انديامين،

....خویش قبیله انتریامی،

.....زندگی گزاری انڈیا میں،

..... وفن ہوئے انٹریا میں۔

ليكن الله رب العزت في حسين احمر كساته مدنى كالفظ لكاديا - آج الركوكي نام

نہ لے اور فقط ہے کہددے کہ حضرت مدنی رحمۃ اللّٰه علیہ نے بیکہا تو لوگ مدنی کے لفظ سے ان کی پہچان کر لیتے ہیں ۔ سبحان اللّٰہ۔

#### محبتِ بلالي كالمناهج كي ضرورت

اگردل میں تڑپ ہوتو اللہ تعالی سب مشکلوں کو آسان کرویتے ہیں۔ محبت کے بغیر یہ کام آگے نہیں بڑھتا۔ اور محبت بھی بلالی چاہیے۔ ..... جب نبی علیہ الصلوٰ قا والسلام نے پردہ فرمالیا تو حضرت بلال ﷺ کو یک محبت تھی؟

کہ کہ پہلے اذان دیتا تھا تو محبوب میں آتی زندہ ہی نہیں رہوں گا۔ چنا نچہ مدینہ طیب ہے جرت کر دیدار نہیں کرسکوں گا تو چر میں تو زندہ ہی نہیں رہوں گا۔ چنا نچہ مدینہ طیب ہے جرت کر کے شام چلے گئے۔

نی علیہ الصلوۃ والسلام کے پردہ فرمانے کے بعد حضرت بلال کے نے دو مرتبہ اذان دی ہے۔

(۱)....ایک اذان تواس وقت دی جب حضرت عمر کے زمانے میں بیت المقدی فتح ہوا۔ اس وقت حضرت عمر کے دل میں یہ بات آئی کہ آج سیدنا بلال کے کا ذان اس قبلہ اول میں سنیں ۔ چنانچہ انہوں نے فرمائش کی کہ بلال! آج بیت المقدیں میں اذان دیجئے ۔ چنانچہ حضرت بلال کے بیت المقدیں میں اذان دی محرصحابہ کرام کی حالت بیتھی کہ مرغ نیم کیل کی طرح تزید ہے تھے۔

(٢)....ا يك مرتبه حضرت بلال في كوخواب مين نبي عليه الصلوَّة والسلام كا ويدار نصيب موا- نبي عليه السلام في ارشاد فرمايا،

" بلال! يكنى سردمېرى ہے كەتم جميل ملنے بى نېيى آتے-"

یہ سنتے ہی حضرت بلال ﷺ کی آنکھ کل گئی۔ انہوں نے اس وقت اپنی ہوی کو جگایا اور کہا کہ میں بس اس وقت رات کو ہی سفر کرنا چا ہتا ہوں۔ چنا نچداپی اذمنی پر روانہ ہو مسئے۔ مدیندطیبہ بہنچ تو سب سے بہلے نبی علیہ الصلوة والسلام کی خدمت میں حاضر ہوكر سلام پیش کیا۔اس کے بعد معجد نبوی میں نماز پڑھی۔دن ہوا تو صحابہ کرامؓ کے ول میں خیال آیا کہ کیوں نہ آج ہم بلال ﷺ کی اذان پھرسنیں ۔ چنانچے کئی صحابہ نے ان کے سامنے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔لیکن انہوں نے انکار کر دیا کہ جی میں نہیں سنا سکتا کیونکہ میں برداشت نہیں کرسکوں گا۔ گران میں سے بعض حضرات نے حسنین کریمین سے کہددیا كه آپ بلال على سے فرمائش كريں ان كا ابنا بھى دل جا ہتا تھا۔ چنانچ شنرا دوں نے فر مائش کی کہمیں اینے نا نا کے زمانے کی اذان سنی ہے۔اب بیفر مائش ایسی تھی کہ بلال ر انکاری مخبائش ہی نہیں تھی ۔ چنانچہ بیدو مراموقع تھا جب بلال دانان دینے گئے۔ جب انہوں نے اذان دیتا شروع کی اور صحابہ کرام ٹنے وہ اذان سی جو نبی علیہالصلوٰ 8 والسلام کے دور میں سنا کرتے تھے تو ان کے دل ان کے قابو میں نہر ہے۔ حتی کہ گھروں کے اندر جومستورات تھیں جب انہوں نے وہ آ واز سی تو وہ بھی روتی ہوئی اینے محمروں سے باہر تکلیں اور مسجد نبوی کے باہر بجوم لگ گیا۔ عجیب بات پیھی کہ ایک عورت نے یکے کوا ٹھایا ہوا تھا اور وہ چھوٹا سا بچہاین ماں سے بو چھنے لگا ،'' اماں! بلال ﷺ تو کچھ عرصہ کے بعد واپس آ مجے ، بیر بتا ؤ کہ نبی علیہ السلام کب واپس آئیں ہے؟''

اس بات کوئ کرمحابہ کرام مجھلی کی طرح تڑپ اٹھے ....اللہ اکبر.... بیمجت تھی۔ جب دل میں بلالی مصامحت ہوتو پھراللہ رب العزت راستے ہموار کردیا کرتے ہیں۔

## بيت الله شريف كى بركت كاايك حيرت انگيز واقعه

بیت الله شریف کی برکت کا ایک واقعه ابھی یا دآیا ہے۔ وہ بھی آپ کوسنا تا چلول ایک نوجوان کسی فیکٹری میں ہمارے ساتھ کا مرتا تھا۔ وہ اتنا خوبصورت تھا کہ اسے دیکھ کرانسان جیران ہوجا تا تھا۔ اس کے نقش نین ،اس کا قد اور اس کا ڈیل ڈول قابل دیدتھا اور اس کی چھاتی ایسی باڈی بلڈرز کی طرح تھی کہ اگراس کے سینے پریانی کا گلاس رکھتے تو

وہ بھی تھبرسکتا تھا۔ جب وہ چلتا تو پیتہ چلتا تھا کہ ایک نوجوان چل کے آرہا ہے۔ جہاں اس کی Personality (شخصیت) خوبصورت تھی وہاں اللہ تعالیٰ نے اسے مال و متاع بھی بڑا دیا تھا۔ وہ کئی مربع زرعی زمین کا وارث تھا۔ اس کا ایک اور بھائی بھی تھا جو میجر تھا۔ وہ نو جوان یو نیورٹی ہے ماحول میں جا کرد ہریہ بن گیا تھا۔

جب ہمیں پتہ چلا کروہ دہریہ ہے تو ہمیں تشویش ہوئی۔ میں نے اپنے ساتھ والے انجیس سے کہ دیا کہ آپ لوگوں نے اس سے کوئی بخت نہیں کرئی۔ البتہ جب بھی کوئی بات ہوئی تو یہ عاجز فقیر ہی اس سے بات کرے گا۔ چونکہ ہم دونوں کا ایک ہی بات ہوئی تو یہ عاجز فقیر ہی اس سے بات کرے گا۔ چونکہ ہم دونوں کا ایک ہی Status (عہدہ) تھا۔

اس نے طرح طرح کی باتیس کرنا شروع کردیں ۔ کسی سے کہتا ، یار! جس طرح تم اللہ سے ڈرتے ہومیں نہیں ڈرتا ۔ بھی پچھ کہتا اور بھی پچھ ۔۔۔۔۔ کو کی ملازم آ کر کہتا ، بی مجھے چھٹی چاہیے ۔ وہ پوچھتا ، کیوں؟ وہ بتا تا کہ مجھے جماعت کے ساتھ جاتا ہے ۔۔ وہ آگے سے کہتا ، اچھا اچھا ، تم جہالت پھیلانے جارہے ہو۔

ایک دن اس نے آگر انجینئر زہے یہ کہا ، یار! میں آج جنازہ پڑھنے گیا تھا۔ میں نے کئی قبروں کو ہاتھ لگا دیکھالیکن بجھے تو ان میں ہے کوئی بھی گرم محسوں نہیں ہوئی۔ اس طرح وہ Taunt ( ملامت ) کرتا تھا۔ ان حالات کے پیشِ نظر ہم اس کی ہدایت کے لئے دعا بھی کیا کرتے تھے اور اس انتظار میں بھی تھے کہ کسی مناسب وقت میں اس سے مات کر س مے۔

ایک دن اس نے بتایا کہ میری والدہ نے میری شادی کا پروگرام بنایا ہے۔ہم نے کہا، بہت اچھا۔ جب اس نے بیہ بات ظاہر کی تو ادھرادھرے Proposals ( تجاویز ) آئی شروع ہو گئیں .....ہم کرنل کی بیٹی کے لئے ڈیمانڈ آتی تو کبھی جزل کی بیٹی کے لئے .....ہم حیران تھے کہ ....ہم حیران تھے کہ اس کے پاس ایک مہینے میں ایک سونو (۱۰۹) رشتے آئے کیونکہ جو بندہ بھی اس کو دیکھتا اس کا جی چاہتا کہ ہمارے قریب ہی کہیں اس کا رشتہ ہوجائے۔اس نے مجھے مشورہ کیا کہ اب میں کیا کروں؟ میں نے کہا، بی آپ سب کو پڑھلیں کہ یہ کیسے کیسے لوگ ہیں، پھران میں سے جو پانچ دس آپ کومنا سب نظر آئیں ان سے ملاقات کرلیں،اس کے بعد آپ کے لئے فیصلہ کرنا آسان ہوجائے گا۔اس نے کہا،ٹھیک ہے۔

اس بات چیت کے دوران میں نے اسے کہا، بی آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایس جراً ت والی گفتگو نہ کیا کریں کیونکہ اللہ کی الاخی ہے آواز ہے۔ وہ کہنے لگا، آپ کہتے ہیں تو میں آئندہ الی کوئی بات نہیں کروں گاو یسے میں اتنا ڈرتانہیں ہوں۔ جب اس نے یہ بات کہی تو میں نے اس سے کہا، اچھا! پھر میری بات بھی من لیں کہ اب آپ ذرا تیار ہوجا کیں کیونکہ جو اللہ تعالیٰ اسے تھی کا ناچ نچاد ہے ہیں ۔۔۔۔۔جو کیونکہ جو اللہ تعالیٰ اسے تھی کا ناچ نچاد ہے ہیں ۔۔۔۔۔جو باتوں کی حد کراس کر گئے ہیں باتوں سے میں بات وہ لاتوں سے مانتا ہے اور آپ تو اب باتوں کی حد کراس کر گئے ہیں باتوں سے میں باتوں کے حد کراس کر گئے ہیں باتوں کی حد کراس کر گئے ہیں باتوں کی حد کراس کر گئے ہیں ہوں۔ میں نے بھی کہا،

فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمُ مِنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ

[ پستم انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں ]

دوسرے تیسرے دن ہمیں اطلاع ملی کہ وہ موٹر سائنگل پر جا رہے تھے۔اس کا اچا تک ایک یہ یہ کہ اس کا اجا تک ایک ہوں ہوئیں ہوا ہے، اس کو چوٹیں تو آئی ہیں گر اتنی Serious نہیں ، اس وجہ ہے ہے ۔ اس کا وجہ ہے وہ آج چھٹی پر ہے۔ ہم اس کی طبع پری کے لئے اس کی رہائش گاہ پر گئے ۔ ہم نے اس سے بوچھا، تی آپ کا ایکسیڈنٹ کیسے ہوا؟ وہ کہنے لگا، بس اچا تک ہی ایکسیڈنٹ ہوا۔ سڑک بالکل صاف تھی ، میں تو آرام سے موٹر سائنگل چلاتے ہوئے جا رہا تھا، آئکھوں کے سامنے اچا تک اندھے راسا آیا اور میری موٹر سائنگل پنے گرگئی۔

دو چار دن بعد اطلاع ملی کہ وہ پیدل چل رہا تھا کہ اچا نک ینچے گر گیا۔اس نے

لا ہور جا کر اپنا چیک اپ کروایا تو انہوں نے اس کا علاج شروع کر دیا۔ علاج کرتے کرتے کرتے کی نے بتایا کہ اس کے Nerve System (عصبی نظام) میں کوئی خرابی ہے لہذااس کا آپریشن کر تا پڑے گا۔ اسکے بھائی نے نو بریگیڈیئر جزل ڈاکٹروں کا ایک پینل بنوایا۔ وہ سب کے سب با ہر سے پڑھ کر اور تجربہ کر کے آئے تھے۔ انہوں نے نوشہرہ میں ایک فوجی ہپتال میں اس کا آپریشن کیا۔ آپریشن آٹھ گھنٹوں میں کمل ہوا۔ جب وہ واپس آیا تو بچھ دنوں کے بعد اس کی طبیعت تھوڑی کی ٹھیک ہوئی۔ اس کے بعد پہتے چلا کہ واپس آیا تو بچھ دنوں کے بعد اس کی طبیعت تھوڑی کی ٹھیک ہوئی۔ اس کے بعد پہتے چلا کہ اب اس کو بخار ہوگیا ہے۔ بخار کا افاقہ ہوا تو پھر اس نے دفتر آ نا شروع کر دیا۔

ایک دن اس نے مجھے بتایا کہ مجھے تو چیزیں دودونظر آرہی ہیں۔ یعنی وہ یہ کہ رہا تھا کہ میری آنکھیں ایک چیز ہیں و کیور ہیں بلکہ ان کا Focus (مرکز) ختم ہو چکا ہے، اب ہر آنکھ علیحدہ علیحدہ چیز دیکھ رہی ہے۔ اس طرح اس کو ایک کی بجائے دو بندے نظر آنے گئے۔۔۔۔سلام اس کو کرے یا اس کو کرے ۔۔۔۔۔ایسا بندہ کا رضانے میں کس طرح کا م کرسکتا تھا۔ لہٰذاوہ کو یا بیٹھ بی گیا۔

ابھی دو جاردن ہی گزرے تھے کہ اس کے ہاتھوں سے پسینہ بہنا شروع ہوگیا۔ اتنا پسینہ کہ اگروہ ہاتھوں کارخ نینچ کرتا تو پانی کے قطرے نیچ فیک رہے ہوتے تھے۔ وہ تین تین جارچارتو لیے اپنے پاس رکھتا تھا۔ وہ ایسے سکیلے ہوجاتے جیسے وہ دھوئے ہوں۔ ایک ابھی خشک نہیں ہوتا تھا کہ اگلاتو لیہ پھر گیلا ہوجاتا تھا۔ حتی کہ اس کے لئے کسی کا غذ پرسائن کرنامشکل ہوگیا۔ وہ عجیب مصیبت میں جتلا تھا۔

ہم نے اسے کہا کہ بیرخدا کا ایک غیبی نظام ہے جوحرکت میں آگیا ہے۔اس کا ایک بی حل ہے کہ اپنے رب کوشلیم کرواورمعافی مانگو ورنہ نہیں چھوٹو گے۔وہ ہنس کے ٹال دیتا اور کہتا کہ

....زندگی میں صحت بیاری تو ہوتی ہی رہتی ہے

....کیا مسلمان بیمار نبیس ہوتے؟ .....کیا کا فرکی صحت نبیس ہوتی ؟ ہم نے کہا، ٹھیک ہے اور دیکھ لو۔

اس کے بعدا سے بخار ہو گیا اور وہ لمبی چھٹی پر گھر چلا گیا۔ایک مہینے کے بعد ہمیں اطلاع کی کہ وہ تو اپنی زندگی کے بالکل آخری لمحات میں ہے۔ہم سر گودھا میں اس کے گھر اس کی عیاوت کے لئے گئے۔ میں نے اس بندے کو جا کر دیکھا تو وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا۔اس کا وزن چالیس کلو کے قریب رہ گیا ہو گیا ۔۔۔۔۔اس کو کمزوری اتنی ہو چکی تھی کہ وہ اپنی کروٹ بھی خوز نہیں بدل سکتا تھا۔اس کی آمی اس کو کروٹ بدلواتی تھی ۔۔۔۔وہ اپنی ہو تھی نہیں بدل سکتا تھا۔۔س وہ اپنی کیڑے بھی نہیں بدل سکتا تھا ۔۔۔۔ ذرا ہو جن کہ وہ کیسا ہوگا۔اس کی جوانی بھی ہم نے دیکھی تھی اور اس کا میرحال بھی ہم نے دیکھی تھی اور اس کا میرحال بھی ہم نے دیکھی تھی اور اس کا میرحال بھی ہم نے دیکھی تھی اور اس کا میرحال بھی ہم نے دیکھی تھی۔۔۔

اس کی حالت دیکھ کر مجھے ول میں بہت ہی دکھ ہوا۔ میں نے اس سے کہا کہ ہم آپ کے علاج کی کوئی تجویز بناتے ہیں ، ہم آپ کو باہر ملک بججوا کیں گے ، جھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ صحت مند ہوجا کیں گے ، کیا آپ واپس آتے ہوئے عمرہ کر کے آگیں گے ؟ اس نے ہاں میں سر ہلا دیا۔

انڈسٹری کے جو بڑے تھے ان کے ساتھ اس عاجز کا محبت کا ایک تعلق تھا۔ چنا نچہ میں نے واپس آکر انہیں کہا ، جی دیکھیں کہ وہ جوان آ دمی ہے ، ونیا میں جہاں کہیں بھی اس بیاری کا علاج ہوسکتا ہے آپ اس کو وہاں جیجیں اور اس کا خرچہ اوا کریں۔ انھوں نے کہا،ٹھیک ہے ، میں آپ کے ذھے کر دیتا ہوں ، آپ ٹکٹیں بنوا کیں اور ان کو جیجیں ، میں ساری Payment (اوائیگی) کردوں گا۔

ہم نے فوراً World Health Organization (عالمی ادارہ صحت ) کو

خط لکھا کہ یہ بیاری ہے، پوری دنیا میں اگر کہیں اس بیاری کا علاج ہوسکتا ہے تو ہمیں بتاؤ۔ انہوں نے جواب دیا کہ اس بیاری کا علاج کینیڈ المیں فقط ایک ڈاکٹر کے پاس ہے اور اس کے پائن اب تک صرف نو مریض ٹھیک ہوئے ہیں۔ ہم نے ان سے رابطہ کیا۔ اس ڈاکٹر نے بتایا کہ میری بیوی بھی اس مرض میں مبتلاتھی ، میں نے دن رات محنت کی اس وقت تک میرے پائوم یفن ٹھیک ہو بچے ہیں ، اگر آپ بھی اور وہ صحت مند ہوگئی۔ اس وقت تک میرے پائنوم یفن ٹھیک ہو بچے ہیں ، اگر آپ بھی آتا جا ہیں ، اگر آپ بھی

ہم نے جہاں اس کی کینیڈا کے لئے تکثیں بڑا کیں وہاں ساتھ اس کے بھائی کی بھی بڑا کیں دہاں ساتھ اس کے بھائی کی بھی بڑا کیں کیونکہ وہ خود تو جانہیں سکتا تھا۔ اللہ کی شائ کہ جب اس عاجز نے ان کی تکثیر بڑا کیں تو واپسی سعود کی عرب کے ذریعے ہوا کیں۔ ہم نے اس کے بھائی ہے کہ دیا کہ وہی میں مرد کے لئے ہاں کی ہوئی ہے لہٰذا آپ واپسی پرخود بھی عمرہ کرنا اور اس کے بھی ساتھ عمرہ کروانا۔ اس نے کہا تھیک ہے۔

الله تعالیٰ کی شان دیکھئے کہ جب وہ واپس آیا تو جیسے ہم تو تع کرر ہے تھے کہ وہ وہاں علاج کروا کے صحت منبد ہو جائے گا ، اس طرح وہ کا نی صحت مند واپس آیا اور ملا۔ وہ تھوڑی دریبیٹھا تو کہنے لگا ،

''نماز کاوقت ہو گیا ہے۔''

یں نے اس کے چرے کی طرف دیکھا اور کہا، خیر تو ہے۔ وہ کہنے لگا، نماز کے لئے
تیاری کرلیں ۔ میں نے کہا کہ نماز کے لئے تو ابھی آ دھا گھنشہ باقی ہے۔ اس وفت میں
تاب ہمیں اپنے سفر کی روئیداوسنا دیں ، اس کے بعد انشاء اللہ نماز بھی پڑھیں گے۔ اب
اس نے اپنی روئیداد خود سنائی۔

وہ کینے لگا کہ جب میں یہاں سے کینیڈا گیا تو ڈاکٹر نے مجھے شین پرلٹا دیا۔میرے ساتھ کمپیوٹر مشینیں جوڑ دیں اور لیبارٹری میں پیتے نہیں کہ کیا کچھ تھا۔میری ہر چیز مانیٹر ہو

ربی تھی۔ Misthenea Gravous بیاری نکلی۔ اس نے میرا پوراخون Misthenea Gravous ربی تھی۔ اس نے میرا پوراخون Centrifugal Machine (سینٹری فیوجل مشین) کے ذریعے نکال کر اس کو صاف کیا اور بیاری Plazmak (پلازما) نکال کر باقی واپس کردیا۔ اس نے ایک دفعہ بھی ایبا کیا اور پھرکئی دن بعد دوسری مرتبہ کیا اور پھرکئی دن بعد تیسری مرتبہ کیا۔ جب وہ تین دفعہ اس طرح کر چکا تو اس نے میرے بھائی کو بلایا اور کہا،

" بھئ! آپ کے بھائی کی زندگی کے چنددن ہی ہیں، بیخے کی امید نہیں ہے۔ " بھائی نے یو چھا، وہ کیسے؟

اس نے کہا، '' میں نے جتنے مریضوں کا علاج کیا،ان کے لئے میں نے صرف ایک ایک مرتبہ پیطریقد اپنایا اور وہ سبٹھیک ہوگئے جب کہ یہاں نتین دفعہ پیطریقد استعمال کرچکا ہوں لیکن ٹھیک نہیں ہوا۔''

میرے بھائی نے کہا ،''ڈاکٹر صاحب! جب آپ کی طرف سے جواب ہے تو بجائے اس کے کہ میں بھائی کی لاش لے کرواپس جاؤں،اسے زندہ ہی لے جاتا ہوں تا کہ بیا می کوایک نظر دیکھ لے۔''

اس نے کہا، ہاں لے جاؤ۔۔۔۔۔اس طرح ہم وہاں سے بغیر علاج کے والی آگئے۔
جب جدہ پہنچے تو وہاں سے اگلی فلائیٹ نہیں ملتی تھی۔ میرے بھائی نے کہا، بی میرے ساتھ مریض ہے، انہوں نے کہا، جومرضی ہے۔ اس وقت ساری فلائیٹس بک چیں اور آپ لوگوں کو یہاں دو دن انظار کرنا پڑے گا۔ میرے بھائی نے کہا، میرے ساتھ بہت ہی Serious مریض ہے۔ انہوں نے کہا، مریض ہے تو ہم کیا کریں، ہم اتفا کر سکتے ہیں کہ ہم آپ کوٹرانز نے کا ویزہ دے سکتے ہیں تا کہ آپ ائیر پورٹ سے شہر طیح جا کیں اور وہاں دو دن تھم کرواپس چلے جا کیں۔ وہ کہنے گے کہاں طرح ہم جدہ شہر میں آگئے۔

شہر میں پہنچ کر بھائی نے مجھ ہے پوچھا کہ کیا میں آپ کو دہاں لے جاؤں جہاں کا

آپ نے ان سے وعدہ کیا تھا۔ میں نے کہا ، ٹھیک ہے لے جاؤ۔ چنانچہ بھائی مجھے مکہ مرمہ لے کر مطلے گئے اور میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ بیت اللّٰدشریف کودیکھا۔

وہ کہنے لگا کہ بیت اللہ شریف کود کھے کرمیرے دل پر عجیب سااثر ہوا .....اب و کیھئے کے دہ مسلمان نہیں تھا بلکہ دہریہ تھااور خدا کے وجود کونہیں مانیا تھا، اس بندے کی بیرحالت تھی .....اس نے کہا کہ میرے دل میں کچھ عجیب سی کیفیت بنی اور میں نے بیٹھے بیٹھے دعا مانگی .....ذرا توجہ فرمائے گا .....

''الله!اگرتو ہے تو مجھے صحت عطافر ماتا کہ میں کل چل سے، تیرے گھر کا طواف کر سکوں ۔''

وه کهنے لگا،

''اس کے بعد میر سے دل میں ایک عجیب خوثی کی کیفیت آگئ، میں نے دوائی لینا بند کر دی ، اللہ تعالی کی شان دیکھیں کہ جب میں اسکلے دن سو کراٹھا تو صبح تروتازہ تھا، میں بھائی کے ساتھ میت اللہ شریف کے پاس آیا ، کلمہ پڑھا اور میں نے چل کر بیت اللہ شریف کا طواف کیا۔'' .....اللہ اکبر کیرا!!!

میرے دوستو! اگر اللہ رب العزت اس گھر میں جانے والے دہریوں کی دعا کیں بھی تبوری کرتا ہے جسی قبول کر لیتا ہے اوران کو ہدایت بھی دے دیتا ہے اوران کی مرادیں بھی پوری کرتا ہے تو جومؤمن یہاں سے اللہ کے گھر کے دیدار کے لئے جاتے ہوں گے وہ وہاں جا کر اللہ کی رحمتوں ہے کتنا حصہ یاتے ہوں گے۔

### أيك عام دستور

دنیا کا عام طور پر بیدد شنورہے کہ آ دمی جس کوا پنا سمجھتا ہے اس کو گھر بلاتا ہے۔ ح الذمی سے نفرت اور دشنی ہواس کوتو کوئی گلی ہے بھی نہیں گز رنے ویتا بلکہ وہ کہتا ہے یہ میاں! تم جمارے محلے میں بھی نظر نہ آ ؤ۔اے گھر بلانے کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ای

طرح الله تعالی بھی حج اور عمرہ کی تو فیق اس کوعطا فرماتے ہیں جس کوا پنا سمجھتے ہیں۔

# جج کاتعلق اعمال سے ہے

جج کاتعلق مال کے ساتھ نہیں ، اعمال کے ساتھ ہے ۔غور سیجئے گا۔ اس کی چند مثالیں دے کراپنی بات کمل کردوں **گا۔** 

ہے ۔۔۔۔۔ چندسال پہلے کی بات ہے کہ پاکستان میں بی ایک ایسا مالدار آ دمی تھا کہ اگر وہ چاہتا تو وہ پاکستان سے جا کرروز اندعمرہ کرسکتا تھا۔ وہ درجنوں دفعہ یورپ اور امریکہ تو میں ایک سات ہے کی تو نیق ندمی ۔وہ جھے ملاتو میں نے پوچھا کہ آپ جج اور عمرہ سے محروم کیوں ہیں؟ خیر، اس نے جج کرنے کی آ مادگی ظاہر کردی۔ جب جج کرنے کا موقع آیا تو ایکم کیکس میں الجھ گیا، جس کی وجہ سے نہ جا سکا۔ بعد میں ملاتو پوچھا، بھی اجج پر کیوں نہ مجلے؟ وہ کہنے لگا، جی میں انکم کیکس میں الجھ گیا تھا۔ میں نے کہا، الجھ بیں گئے تھے بلکہ الجھا و سیے مجے الکہ الجھا و سیے مجے اللہ الجھا دیں ہے تھے بلکہ الجھا و سیے مجے تھے الکہ الجھا

☆ ......ایک سول انجینئر صاحب تھے۔ وہ ریٹائر ہوئے تو ہم نے اسے ترغیب دی کہ آپ پر ج فرض ہے کیونکہ آپ ذی حیثیت ہیں لہذا آپ اپنا فرض پورا کریں۔ آپ ابھی تو بردی آسانی سے جاسکتے ہیں کیونکہ ابھی آپ کی عمر پینسٹھ سال ہے۔ چنا نچداس نے ج کے لئے درخواست دے دی۔ اس کی درخواست منظور ہوگئی اور اسے گروپ لیڈر بنا دیا

میا۔ اطلاع آگئی کہ فلاں تاریخ کوآپ کی فلائٹ ہے۔ پاسپورٹ بنا ، ٹکٹ بنی اور پاسپورٹ پرویزہ لگ گیا۔

روائلی سے دودن پہلے اس کا بڑا بھائی اسے طفے کے لئے آیا۔ اس نے ل کرا سے کوئی ایس زہریلی بات کی کہ اس بندے نے جج پرجانے کا ارادہ ترک کردیا۔ ہم نے اس بزا سمجھایا کہ بھی ! چلے جاؤ۔ وہ کہنے لگا کہ اب تو نہیں جاؤں گا البتہ اگلے سال چلا جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ کی شان کہ اس کی نکٹ پر کھا ہوا تھا کہ اس نے فلاں تاریخ کو جاتا ہے اور فلاں تاریخ کو آتا ہے۔ وہ آ دی نہ گیا۔ لیکن جس تاریخ کو اس نے واپس آتا تھا اس تاریخ کے تین دن بعداس کو ہارٹ افیک ہوا اور وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ اگروہ جج پر چلا جا تا ہجسے ہم نے اس کو تجویز دی تھی تو اس کے پچھلے گناہ بھی معاف ہوجاتے اور جج سے جاتا ، جیسے ہم نے اس کو تجویز دی تھی تو اس کے پچھلے گناہ بھی معاف ہوجاتے اور جج سے واپس آکر تین دن بعد تو اس کا جائے کا مقدر تھا ہی ، اس طرح وہ گنا ہوں سے پاک واپس آکر تین دن بعد تو اس کا جائے کا مقدر تھا ہی ، اس طرح وہ گنا ہوں سے پاک واپس آکر تین دن بعد تو اس کا جائے کا مقدر تھا ہی ، اس طرح وہ گنا ہوں سے پاک واپس آکر تین دن بعد تو اس کا جائے کا مقدر تھا ہی ، اس طرح وہ گنا ہوں سے پاک

الله مديق رحمة الشعليه كوارا بير حضرت خواجه عبدالما لك صديق رحمة الشعليه كوايك مرتبه نبي عليه السلام كى زيارت نصيب موئى محبوب التُنْبَيَّة في ارشاد فرما يا ،عبدالما لك! آپ ہم سے ملاقات كے لئے نبیس آتے عرض كيا ، آقا احما تو برى ہے مگر وسائل نبیس بیں اللہ كے محبوب مثالی تا ارشاد فرما يا ، ' احجاء ، مم كهدديں گے۔''

اس کا بتیجہ میں نکلا کہ اگلے سال ان کے متعلقین میں سے تین چار بند ہے ان کے پاس آ گئے اور عرض کرنے گئے، حضرت! میرے دل میں آرہا ہے کہ آپ مہر بانی فر ، کیں اور میری طرف سے جج کریں۔ دوسرے نے بھی یہی کہا، حتیٰ کہ سب نے یہی کہا۔ اب حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ان میں سے ایک کی طرف سے دعوت قبول کرلی۔ لہٰذا انتظام ہو گیا۔ ایکے سال دوسرے کی طرف سے، ہرسال پانچ سات بندے ایے ہوتے تھے جو آئیس جے کے لئے کہتے تھے۔ حتیٰ کہ اس کے بعد حضرت رحمۃ النہ علیہ ستائیس سال تک زندہ رہے اور اللہ تعالیٰ نے آئیس ستائیس سال بی جج کی تو فیق عطا فرمائی سسجان اللہ

.... محبوب مٹھینے نے فرمادیا تھا کہ ہم کہددیں گے، لہذا اللہ نے انتظام فرمادیا۔ ایک فقیر بندہ اپنے خریعے پرایک حج بھی نہیں کرسکتا اور اللہ تعالیٰ نے ستاکیس سال حج کرنے کی سعادت نصیب فرمادی۔

الله الرجيم ادهم رحمة الشعليه نيشا يورسي في كرنے جلے اوروہ اڑھائى سال ميں كمة كرمه بنجے۔ انہوں نے ہر قدم پر دوركعت نفل پڑھے۔ جب وہاں پنجے تو جا كر دعا ما كى، اب الله! لوگ تو تيرے كھر ميں قدموں كے بل بنجتے ہيں اور ميں پكوں كے بل چل كة يا مول۔ .... چنا نج وج كا تعلق مال سے نہيں ، اعمال سے ہے۔ يہ بات يا در كھئے گا ، انشاء الله فائدہ ملے گا ۔ مول الله فائدہ ملے گا ۔ مول ديں گے۔ ديں الله فائدہ ملے گا ۔ مول ديں گے۔

ہے۔۔۔۔۔ سی ملک میں ایک ڈاکٹر صاحب ملے۔انہوں نے اپنا واقعہ خود سنایا کہ ہم گھر والے عمرہ کرنے کے ۔وہ بھی ڈاکٹر تھا ۔۔۔ ہم اپنے بیٹے کوبھی ساتھ لے کر گئے۔ وہ بھی ڈاکٹر تھا ۔۔۔ ہم اپنے بیٹے کوبھی ساتھ لے کر گئے۔ وہ بھی ڈاکٹر تھا ۔۔۔ ہم اپنے ڈی ہوتے ہیں۔ کیا مطلب؟ پی کی مطلب'' چرا'' اپنے کا مطلب'' ہوا'' اور ڈی کا مطلب'' دماغ''۔ یعنی'' پھرا ہوا دماغ''۔۔ سیانہوں نے بتایا کہ ہم نے احرام باندھے اور مکہ مکر مہ بہنے گئے۔ جب عمرہ کرنے '' سیسانہوں نے بتایا کہ ہم نے احرام باندھے اور مکہ مکر مہ بہنے گئے۔ جب عمرہ کرنے کے لئے مجدحرام کے دروازے پر پہنچ تو ہمارا بیٹا کہنے لگا کہ میر ہے ول کو پچھ ہو رہا ہے۔ لئے اللہٰذا میں اندر نہیں جا تا۔ ہم نے کہا کہ پھر مہر کے گئے۔ جب ہم دونوں میاں بیوی عمرہ کر تم یہیں بیٹے جا کہ تھرا ہوا ہے۔ جب ہم دونوں میاں بیوی عمرہ کر

الله المعلقة ا

کے آئے تو بیٹا واپس کمرے میں آیا، کیڑے بدلے اور وہاں سے واپس اپنے ملک آگیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بیت اللہ شریف کے دروازے سے واپس دھتکار دیا۔ بیت اللہ کے دروازے تک پہنچ گیالیکن بیت اللہ شریف دیکھنے کی تو فیق ندلی۔

> ۔ حسرت ہے اس مسافرِ مضطر کے حال پ<sub>ر ہ</sub> جو تھک کے رہ گیا ہو منزل کے سامنے

> > عشاق كالمجمع

پیہ نہیں کہ وہاں کیے کیے اللہ کے عشاق آتے ہیں۔ میں تو ان حاجیوں کو عشاق کا مجمع کہتا ہوں۔

جنید بغدادی رتمة الله علیه فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ طواف کر رہا تھا۔ میں نے ایک جوان لڑکی کو دیکھا۔ وہ بڑے ہی عاشقاندا شعار پڑھ رہی تھی۔ جیسے کوئی اپنے محبوب کے عشق میں ڈوبا جوا ہوتا ہے ، اسی طرح کے عشق میں ڈوبا جوا ہوتا ہے ، اسی طرح وہ بھی بے چینی میں آ ہیں بھر رہی تھی اور عاشقاندا شعار پڑھ رہی تھی ۔ میں نے اس لڑکی ہے کہا ، اے لڑکی اور جوان ہے اور تجھے ایسے کھلے کھلے عاشقاندا شعار پڑھنا زیب نہیں

دیتا۔ اس نے میری طرف دیکھا تو کہنے گئی، جنید! مجھے یہ بتاؤکہ میں بیت کا طواف کررہے ہو یا گھروالے کا ہو یا رب البیت کا طواف کررہے ہو؟ لیعنی کیا تم گھر کا طواف کررہے ہو یا گھروالے کا طواف کررہا ہوں۔ جب جس نے یہ ہا تو وہ سکرائی اور کہنے گئی، ہاں جن کے دل پھر ہوتے ہیں وہ پھر کے گھر کا طواف کیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر سیس کچھوہ الوگ ہوتے ہیں جو گھر کود کھے گا تے ہیں اور پچھلوگ ایسے ہیں جو گھر والے کی تجلیات کو دکھے کرآتے ہیں ۔ ای لیے جج کے بعد کے طواف کا نام میں جو گھر والے کی تجلیات کو دکھے کرآتے ہیں ۔ ای لیے جج کے بعد کے طواف کا نام میں جو گھروا نے ایس ہوتی ہوگی ۔ یہ کسے ہو کہ طواف زیارت نصیب ہوتی ہوگی ۔ یہ کسے ہو کہ طواف زیارت نصیب ہوتی ہوگی ۔ یہ کسے ہو کہ کہ کوئی گھر بلائے اور ملاقات نہ کرے ۔ کوئی خود آئے اور اگلا ملاقات سے انکار نہیں کرتا ۔ جی ہاں ، اللہ تعالی نے خودان الفاظ میں جج کے لئے بلایا،

وَ اَذِّنُ فِي النَّاسِ بِالْحَجِ (الحج: ٢٧) [اوران لوگول كورميان حج كاعلان كردو]

میرے بیارے ابراہیم! دواذ ان ، کرواعلان کہ آؤمیرے بندو حج کے لئے۔ جب اس محبوب نے بلایا ہے تو اپنا دیدار بھی عطا کرتا ہوگا۔ واہ میرے مولا! وہ بہت ہی عجیب جگہہے۔ وہاں پراللہ تعالیٰ کی تجلیات بارش کی طرح طرح چھم چھم برس رہی ہوتی ہیں۔

حاجي كي دعا كامقام

. اگروہاں جا کر ہمارے اعمال کی بنیا و پرمغفرت ہونی ہوتی تو پھرتو پیتہ نہیں کہ کیا معاملہ ہوتا۔ مگر مزے کی بات میہ ہے کہ اللہ تعالی کردی کہ معاملہ ہوتا۔ مگر مزے کی بات میہ ہے کہ اللہ تعالی کے مجبوب ملائی ہے کہ نبی علیہ الصلوٰ قاوالسلام کے جس کا کوئی بدل ہوتی نہیں سکتا۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ نبی علیہ الصلوٰ قاوالسلام نے عرفات میں جا کردعافر مائی:

"ا الله الو حاجي كي بهي مغفرت فرما اورجس كي مغفرت كي حاجي وعاكري تو

اس کی بھی مغفرت فر ما۔''

کیائی رحمۃ للعالمینی کاظہور ہے .....!!! .....اب جانے والے حاجی گنهگارہی سی ، ان کے ملوں کی وجہ سے نہیں بلکہ محبوب مٹھیکٹنے کی دعا کی وجہ سے اس کی مغفرت ہوتی ہے۔ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لئے دروازے کھول دیئے۔ سجان اللہ۔

# دوكام ضرور كمياكرين

جب کوئی حاجی جی پرجار ہا ہوتو دوکام ضرور کیا کریں۔ایک کام تو یہ کہ اس خوش نصیب کی خدمت ہیں یہ عرض کیا جائے کہ بھئ آپ میری مغفرت کے لئے دعا فر ماد یجئے گا ، ملتزم ہے بھی لیٹ کر دعا سیجئے گا اور عرفات کے میدان ہیں بھی دعا سیجئے گا۔اور دوسرا کام یہ کہ اس سے یہ بھیں کہ آپ میری طرف سے اللہ کے مجوب میں آتی ہے کہ میں صلو وسلام ضرور پیش فر ما و یجئے گا۔آج کل یہ عجیب سردم ہری و یکھنے ہیں آتی ہے کہ حاجی لوگ آج پر جارہے ہوتے میں لیکن لوگ ان کے ذریعے اللہ کے مجوب میں آتی ہے کہ حاجی سے اللہ کے موجوب میں آتی ہے کہ حاجی کی خدمت میں صلو قوسلام کا تحذیبیں ہیں ہے۔ اس کا ضرور اجتمام کیا کریں۔

# سے جذبے سے ج کی سعادت ما تکتے

یہ تواللہ رب العزت کا کرم ہوتا ہے۔ یہ ما تکنے کا وقت ہے لہٰذا ان ونوں میں اللہ سے ما تکنے ۔ اس لئے کہ جب کسی کام کا ماحول ہوتا ہے تو پھراس کے مطابق وعا کیں بھی جلدی قبول ہوجاتے کہ آج کل اللہ کے چاہئے ۔ اس لئے کہ جب کسی آج اس لئے چھیڑا ہے کہ آج کل اللہ کے چاہئے والے اللہ کے گھر کا دیدار کرنے کے لئے سفر پر جارہے ہیں۔ روز خبریں آئی ہیں کہ آج است حاجی چلے گئے۔ ہم بھی اس بات کا احساس کریں اور اللہ تعالیٰ سے تنہا ئیوں میں ، دنوں میں ، راتوں میں ، طوتوں میں اور جلوتوں میں دعا کمیں ما گئیس ، اگر اللہ رب العزت راستہ کھول دیں گے تو ہمارے لئے جانا آسان ہوجائے گا۔

BOOK OF THE PROPERTY OF THE PR اس کا تعلق مال ودولت ہے نہیں بلکہ اس کا تعلق جذبوں کی سیائی کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی وہ سچائی عطافر ما دے اور ہمیں اپنی زندگی میں اپنے گھر کا بار بار دیدار عطا فرمادے .... حدیث یاک کامفہوم ہے کہ جب بندہ جج کر کے واپس لوشا ہے تو وہ گناہوں سے اس طرح یاک ہوکر آتا ہے جس طرح اس دن یاک تھا جب اس کی ماں نے اس کوجنم دیا تھا....جب بیسعادت ملتی ہے تو کیوں نہ ہم بھی اس سفر پر جا کیں اور الله رب العزت سے اینے گناہوں کی معانی مانگیں ۔ جوحفرات جا بیکے ہیں وہ بار بار جانے کی ول میں تمنا کریں اور جونہیں جا سکے وہ دل میں تمنا کریں کہ اے پروردگار آب ہمارے لئے آسان فرما دیجئے ۔شرط یہ ہے کہ ان کے ول میں مچی تڑب ہونی چاہے کدا اللہ! ہم آپ کا گھرد بھنا جا جے ہیں، کیونکہ بہ کمہ بنی از توحید نورے پیٹرب از حبیب اللہ ظہورے گر ایں دو شہر مارا تو نہ ویدے چہ دیدی گر دریں دنیا رسیدے [ مكه يس توحيد كا نورد كيه اوريثرب بين الله كے حبيب من المين الله كاظهور ديكه ، اگر جم نے دنیا میں آ کران دوشہروں کونہیں ویکھا تو پھردنیا میں ہم نے دیکھا ہی کیا ہے ]

[ مکہ میں تو حید کا نور دکیے اور بیڑب میں اللہ کے حبیب ملی ایکی کا ظہور دکیے، اگر ہم نے دنیا میں آکران دوشہروں کو نہیں دیکھا تو پھر دنیا میں ہم نے دیکھا ہی کیا ہے ] بیہ بات ذہن میں رکھنا کہ اگر جذبہ بچا ہوتو اللہ رب العزت ای دنیا میں جج پر جانے کا دروازہ کھول دیں گے اور اگر دنیا میں وروازہ نہ بھی کھلا تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن مجان میں ضرور شامل فرما دیں گے۔ اللہ رب العزت ہم عا ہزم سکینوں کو بار بارسفر جج کی سعادت نصیب فرما دے۔ (آمین ثم آمین)

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين





# حكم خداكي ابميت

اَلْحَمُدُلِلَّهِ وَكَفَى وَ سَلَمٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى آمَّا بَعُدُ! فَاعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّجِيْمِ ٥ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥ إن الْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ (يوسف: ٣٠)

مُبُحْنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ٥ وَ سَلَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ ٥ وَ سَلَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ ٥ وَ الْحَمُدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ ٥

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ بَارِکُ وَ سَلِّمُ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِکُ وَ سَلِّمُ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ بَارِکُ وَ سَلِّم

#### عاجزي كاوروازه

الله رب العزت عظمت اور كبريائى والے جيں۔ وہ اس كائنات كے خالق اور مالك جيں۔ وہ اس كائنات كے خالق اور مالك جيں۔ زينن اور آسان ميں اسى پروردگار كائھم چلتا ہے اور ان كے درميان اسى كى بادشا بى كار فرما ہے۔ سب شان اور بلندى اسى كوزيباہے۔ اسى لئے حديث قدى ميں الله رب العزت كا ارشاد ہے كہ

الْكِبُورُ دِدَائِي [بلندى اور برداكي ميرى جاور بي

بلاشبہ بیرچادر پردردگارِ عالم کو بی بجتی ہے۔اس لئے بندے کو چاہیے کہ وہ عاجزی اختیا رکرے ۔ عاجزی وہ نعت ہے کہ جس کو اختیار کئے بغیر کسی بھی انسان کو اللہ رب العزت کی معرفت نصیب نہیں ہو سکتی ۔ جوانسان بھی اللہ کے درتک پہنچا سے عاجزی عمے دروازے ہے گزرنا پڑا۔اس دروازے میں سے گزرے بغیر کوئی بندہ بھی اللہ سے BOUND DESCRIPTION OF THE OWNER OW

واصل نہیں ہوا۔اس عاجزی کو پیدا کرنے لئے مشائخ عظام مجاہدے کرواتے ہیں ، پروردگار کے در پر جھکنا اوراس کی ماننا سکھاتے ہیں اوراس کے احکام کی عظمت ول میں پیدا کرتے ہیں۔

# حكم خداكى ابميت

حکم خدا، حکم خداہ کم خداہے۔ آج کے زمانے کے فسادات میں سے ایک فسادیہ ہے کہ احکام اللہی کی عظمت دل سے نکتی جارہی ہے۔ شریعت کے احکام جب کسی کے سامنے آتے ہیں اوروہ ان کی منشاء کے خلاف ہوتے ہیں توان کے نفوس تاویلات نکالناشروع کردیتے ہیں، فرار کی راہیں اختیار کرتے ہیں اور سوالات یو چھتے ہیں کہ شریعت میں ایسا کیوں ہے؟ ۔۔۔۔۔ یا در کھئے کہ جس بندے نے کلمہ پڑھ لیا اور کہدیا کہ

#### قَبِلْتُ جَمِيْعَ أَحُكَامِهِ

میں نے اللہ تعالیٰ (کی شریعت) کے سب احکام قبول کر لئے ] تو اب اس کے پاس سوال کرنے کا اختیا رئییں رہا، اب وہ یہ نہیں پوچھ سکتا کہ شریعت میں ایسا کیوں ہے؟ جب احکام قبول کر لئے تو اب فقط احکام پڑمل کرنا باقی رہ سما۔

# جانوروں کی فرما نبرداری

 لا دو۔ اونٹ کی جہامت دیکھیں اور چھوٹے نیچ کا معاملہ دیکھیں .....کیا کوئی تگ بنتی ہے؟ .....گرنہیں، پروردگارنے اے مطیع بنا دیا ہے، اس لئے سر جھکائے پیچھے پیچھے چل رہا ہوتا ہے۔اس کا مالک اس کو جہاں جا ہے لے جائے وہ بغیر کسی حیل و جمت کے پیچھے چلتار ہتا ہے۔حتی کہ سیننکڑ وں میل کا سفر طے کر لیتا ہے۔

(٢)....الله تعالى نے محور مے كو انسان كے ماتحت بنا ديا ہے اور وہ انسان كى فر ما نبر داری کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالی نے گھوڑے سے بولنے کا اختیار بھی چھین لیا ہے۔ اگر بالفرض کھوڑے کو بولنے کی قوت مل جاتی اور وہ بھی قدم قدم پر کہتا کہ آپ نے مجھے داننہیں دیا ..... یا جارہ نہیں دیا یا مجھے بھی Sick Leave ( بیاری کی چھٹی ) جا ہے کیونکہ آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے .... تو ہما رے لئے مصیبت کھڑی ہو جاتی ۔ انسان کا حال دیکھوکہ وہ سارا دن گھوڑے سے کام لیتا ہے اور شام کواسے دانہ ڈ النا بھی بھول جا تاہے۔گھا ستھوڑ املا تو جتنا تھا وہی ڈال دیا۔اس کا پہیٹ بھرے یا نہ بھرے وہ صبر شکر کے ساتھ اس کو کھا کے کھڑا ہو جاتا ہے .....سردیوں کی رات میں ۔ مالک خود تو بستر میں رضائی اوڑھ کرسو کیا جبکہ وہ بسا اوقات گھوڑے کو کمرے میں باندھنا بھی بھول جاتا ہے۔ یوں گھوڑ اساری رات سردی کے اندر کھڑ اربتا ہے، اس کے لئے پلنگ، بستر وررضا ئی بھی نہیں ہوتی ، اے سردی میں نیند بھی نہیں آتی اور وہ لیٹ بھی نہیں سکتا بلکہ کھڑے کھڑے سوجا تاہے۔وہ ساری رات ای طرح گزار دیتا ہے۔ا گلے دن اس کے لے Sick Leave بھی نہیں ہوتی ۔وہ ما لک کو پہنیں کھ سکتا کہ آج میں کام پرنہیں جا سکتا کیونکہ آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور رات کومیری نیند بھی یوری نہیں ہوئی۔ ما لک اے دوسرے دن بھی تا نگے میں جوت دیتا ہے اور پھرسارادن بھا گمار ہتا ہے۔ کی مرتبہم نے دیکھا کہ مالک نے اپنے گھوڑے کو یانی بھی نہیں پلایا ہوتا اور کہیں آ کے کھڑا کیا تو قریب ہی محندی نالی ہے گھوڑے نے یانی پینا شروع کردیا۔ وہ اینے

ما لک کاشکوہ بھی نہیں کرسکتا کہ آپ کے لئے تو پیپی اورکوک ہے اور میرے لئے یانی بھی نہیں ہے ....اور میجی و کیفنے میں آیا ہے کہ سارا دن محا گنے کی وجہ سے گھوڑ اتھک چکا ہوتا ہے اور ای دوران مالک کو اسٹیشن جانے والی سواریا س طباتی ہیں ،سواریاں اسے کہتی ہیں کہ ہم آپ کو یا نچ روپے زیادہ دیں گے ، کھوڑے کو ذرا جلدی دوڑ اکیں کیونکہ جاری گاڑی نکل رہی ہے۔ گھوڑ اساراون کا تھکا ہوا ہوتا ہے گھر مالک اے جا بک مارنا شر؛ ع كرديتا ہے۔وہ ما لك كويٹييں كه يسكنا كەيلى توسارا دن بھا كتار ہا ہوں ،اب يا پنج رویے کی خاطر مجھ پرا تناظم کررہے ہو۔ وہ بیچارہ جا بک بھی کھار ہا ہوتا ہے اور بھا گ بھی ر ہا ہوتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ اس کی مجبوری دیکھتے کہ اس بھا گئے کے دوران اگر اس کولید كرنے كى ضرورت پيش آتى ہے تواس كواس ضرورت كے لئے بھى كھڑا ہونے كى فرصت نہیں ہوتی ۔لہذاوہ بھا گ بھی رہاہوتا ہےاورلید بھی کررہا ہوتا ہے ۔۔۔۔آپ نے بھی کسی کوا تنا مجبور بھی ویکھا ہے کہ اس طبعی ضرورت کے لئے بھی اس کو کھڑا ہونے کی فرصت نہیں دی جار ہی .....گھوڑ الید بھی پھینکتا جار ہا ہوتا ہے اور وہ اپناسٹر بھی کرتا جار ہا ہوتا ہے .....اگراس کےجسم پرزخم مواور مالک اس پر پچھے نہ لگائے تو تھیاں اس پر بیٹھ کرا ہے تنگ كرتى ميں كيكن وہ اپنے ما لك كو بتانہيں سكتا كه جناب! كچھاس پر بھى لگا ديجئے \_ ما لك ا گلے دن پھراس پرزین ڈال دیتا ہے جس سے اس کا پرا نا زخم پھرتازہ ہو جاتا ہے۔ مگر اس کو بتانے کی اجازت نہیں ہوتی .....آپ سوچٹے تو سہی کہ گھوڑا اپنے مالک کا کتنا فر ما نبردار ہے کہ ہر کام میں آمین ہی کہدر ہا ہوتا ہے، اس کوآ سے سے بولنے یا نافر مانی کرنے کی اجازت ہی نہیں ہوتی۔

(٣) .....اوگ حفاظت کے لئے اپنے گھروں میں کتے پالتے ہیں۔ کتے کو جب بھوک لگتی ہے تو وہ آکر جوتوں میں بیٹھتا ہے۔ بھی کسی کتے کو بیہ جراًت نہیں ہوئی کہ وہ دسترخوان پر پڑے ہوئے کھانے میں سے کوئی بوٹی اٹھا کرلے جائے۔ حالانکہ اس میں اتی طافت ہوتی ہے کہ اگر وہ جھیٹ پڑے تو دستر خوان پر بیٹھ کر لوگوں ہے روئی ہی چھین کر لے جائے گروہ ایسانہیں کرتا۔ اس کے بیٹھنے کی جگہ قالین نہیں ہوتی بلکہ اس کے بیٹھنے کی جگہ جوتوں میں ہوتی ہے۔ وہ جھتا ہے کہ میں ماتحت ہوں اور میری جگہ ہیں ہے۔ تو آپ اندازہ لگا ہے کہ کہ اللہ کے جوتوں میں بیٹھتا ہے اور جوتوں ہے آگے بین ہے ہیں جا گرھنے کی جرات نہیں کرتا ہے مالک کے جوتوں میں بیٹھتا ہے اور جوتوں ہے آگے بین ہونے کی جرات نہیں کرتا ہے کہ کہ اللہ کے گھر پر پہرہ و بتا ہے اور مین اس کے لئے کوئی بستر ہے۔ وہ ساری رات جاگر مالک کے گھر پر پہرہ و بتا ہے اور مین اس کے لئے کوئی بستر بی نہیں ہوتا۔ کے کاکوئی گھر بی نہیں ہوتا، بھی اس دیوار کے نیچے اور بھی اس ور خت کے بینے ، اس طرح وہ وہ زندگی گز اردیتا ہے۔ اگر مالک جوتے اور ڈیٹر ہے ہی مار نے گئے کی سے عادت ہوتی ہے کہ وہ قوڑی ویر کے لئے کہیں اوجسل ہو جاتا ہے ، اور پھر اس مالک کے بی عادت ہوتی ہو ہے بھی اپ نہ مالک کے میں جورتا اور ہجا رہی اپ نہ مالک کا گھر نہیں چھوڑ تا اور ہجا رہی ہوتا ہے ۔ یہ تنا وفا دار جانور ہے کہ جوتے تھا کر بھی اپ نہ مالک کا گھر نہیں چھوڑ تا اور ہجا رہی ہے کہ ہم نعتیں کھاتے ہو ہے بھی اپ نہ مالک و رہائی ا

# کتے کی وفاداری

کتے کی وفا داری کے بیسیوں واقعات کتابوں میں ملتے ہیں۔مثال کے طور پر

(۱) .....حیات الحجو ان میں لکھا ہے کہ ایک فخص سفر پر نکلا۔ راستہ میں اس نے کسی جگہ پر
ایک خوبصورت قبہ بنا ہواد یکھا۔ اے ویکھ کرانداز ہ ہوتا تھا کہ اس کی تعمیر پرخوب خرچ کیا
گیا ہے۔ اس قبہ پر لکھا ہوا تھا کہ جو فخص اس قبہ کی تعمیر کی وجمعلوم کرنا جا ہے وہ اس گاؤں
میں سے جاکرمعلوم کرے۔

اس آ دمی کے دل میں بیتجسس پیدا ہوا کہ گاؤں جا کراس نیے کی تعمیر کی وجہ معلوم کرنی چاہیے۔ چتانچہ وہ اس گاؤں میں گیا اورلوگوں سے پوچھنا شروع کر دیا۔وہ جس سے بھی پوچھتا وہ لاعلمی کا اظہار کرتا۔ بالآخر پنة کرتے کرتے اے ایک ایسے شخص کاعلم ہوا جس کی عمر دوسو برس تھی۔ وہ آ دمی ان کے پاس گیا اور ان سے اس قبے کے متعلق سوال کیا۔ اس ضعیف العمر شخص نے بتایا کہ بیس اپنے والد سے سنا کرتا تھا کہ اس گا وَل میں ایک زمیندار رہتا تھا۔ اس کے پاس ایک کتا تھا جو ہروفت اس کے ساتھ رہتا تھا اور کسی وقت بھی اس سے جدانہیں ہوتا تھا۔

ایک دن وہ زمیندار کہیں سیر کرنے گیا اور اپنے کتے کو گھریر ہی باندھ گیا تا کہوہ اس کے ساتھ نہ جا سکے اور چلتے وقت اپنے باور چی کو بلا کر ہدایت کی کہ میرے لئے دودھ کا کھا نا تیار کر کے رکھے ....زمین داروہ کھا نا بڑے شوق سے کھا تا تھا .....زمیندار کے گھر میں ایک گونگی لونڈی بھی تھی ۔ جب زمیندار باہر گیا تو وہ لونڈی اس بندھے ہوئے کتے کے قریب جاکر بیٹے گئی۔ کچھ دیر کے بعد زمیندار کے باور چی نے اس کے لئے دور ھ کا کھا نا تیار کیا اور اس کو ایک بڑے ہیا لے میں رکھ کر اس گونگی لڑکی اور کتے کے قریب لا کراو نجی جگہ پرر کھودیا تا کہ جب زمینداروا پس آئے تواس کوآ سانی سے کھانا مل جائے۔ جب باور چی کھانا رکھ کرچلا گیا توایک کالاناگ اس جگہ پرآیا اوراس اونچی جگہ پر جڑھ کراس پیالے میں سے دودھ نی کر چاتا بنا۔ پچھ دمرے بعد جب زمیندارواپس آیا اوراس نے اپنالپندیدہ کھانا پیالے میں تیار رکھا ہواد یکھاتو پیالہ اٹھالیا اور جیسے ہی اس کو کھانے کا ارادہ کیا تو گونگی لڑ کی نے بڑے زور سے تالی بجائی اور ساتھ ساتھ زمیندار کو ہاتھ کے اشارے ہے بھی کہا کہ وہ اس کھانے کونہ کھائے ۔ تگر زمیندار گونگی کی بات نہجھ سکااورایک نظر گونگی کود کیھ کر پھر بیا لے کی طرف متوجہ ہوا۔ ابھی اس نے کھانے کے لئے ہاتھ ڈالا ہی تھا کہ اتنے میں کتا بہت زور ہے بھوٹکا اورمسلسل بھونکتا رہا جتیٰ کہ جوش میں آ کراس نے اپنی زنجیر بھی تو ڑنے کی کوشش کی۔

نومیندارکوان دونوں کی ان حرکتوں پرتعجب ہوااور وہ سوچنے لگا کہ آخر بیہ معاملہ کیا ہے؟ چنانچہ وہ اٹھااور پیالے کور کھ کر کتے کے پاس گیااوراس کو کھول دیا۔ کتے نے زنجیر ے آزادی پاتے ہی اس پیالے کی طرف چھلا تک لگائی اور جھپٹا مارکراس بیالے کو پنچے گرادیا۔ زمینداریہ مجھا کہ یہ کتااس کھانے کی وجہ ہے ہتا ب تھا۔ چنانچہ اپندیدہ کھانا گرانے پر غصے میں آکراس نے کتے کوکوئی چیزاٹھا کر ماردی۔ لیکن کتے نے اب بھی پیالے میں کچھ دودھ بچا ہوا دیکھا تواس نے فوراً اپنا منداس پیالے میں ڈال دیا اور بچا ہوا دودھ ٹی گیا۔ دودھ کا کتے کے حلق سے پنچا ترنا ہی تھا کہ وہ زمین پر گر کر ترشیخ لگا اور پچھادیر کے بعدمر گیا۔

(۲) ...... با المخلوقات میں ایک واقعد لکھا ہے کہ ایک شخص نے کسی کوتل کر کے اسکی لاش کسی کنو کیں میں ڈال دی مقتول کا کتا وار دات کے وقت اس کے ساتھ تھا۔ وہ کتا روز انداس کنو کیں پر آتا اور اپنے بنجوں سے اس کی مٹی ہٹا تا اور اشاروں سے بتاتا کہ اس کا مقتول ما لک یہاں ہے اور جب بھی قاتل اس کے سامنے آتا تو وہ اس کو دکھے کر بھو نکنے لگتا۔ لوگوں نے جب بار بار اس بات کو دیکھا تو انہوں نے اس جگہ کو کھدوایا۔ چنانچہ وہاں سے مقتول کی لاش برآمد ہوئی اور اس کے قاتل کوسز اے موت دی گئی۔

#### ایک نازک مسئله

جس طرح حیوانوں کو اللہ تعالی نے انسان کا فرما نبرداراور ماتحت بنا دیا ہے اوروہ اس کے سامنے اپناسر جھکا ویتے ہیں اس طرح اللہ تعالی نے انسانوں کو اپنے محبوب سٹی ایک کا اتحت بنا دیا ہے، لہذا جینے بھی انسان ہیں ان کو جا ہے کہ وہ نی علیہ الصلاۃ والسلام کے محم پر ہروفت لیک اورآ مین کہا کریں۔ نہ کوئی انکار کی مخبائش ہے اور نہ ہی نہی علیہ السلام کی کسی سنت پر اعتراض کی کوئی مخبائش ہے۔ کلمہ پڑھ کرہم نے عہد کیا ہے کہ اے اللہ! جس طرح ہمارے جانور ہما رے ما تحت ہیں اسی طرح ہم آپ کے اور آپ کے محبوب شرق ہی مانس کے ماقحت ہیں۔ اے اللہ! اگرہم جانو روں کے مالک ہیں اور وہ ہماری محبوب شرق ہی کہ ماتحت ہیں وہمارے اللہ! اگرہم جانو روں کے مالک ہیں اور وہ ہماری فرما نبرداری کرنی جا ہے۔ اسان کے اللہ تعالی کے احکام میں مکت جینی کرنا اور نبی علیہ فرما نبرداری کرنی جا ہے۔ استان کے اللہ تعالی کے احکام میں مکت جینی کرنا اور نبی علیہ کو مانبرداری کرنی جا ہے۔ البندا آج کے دورکا یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ آج کل کالجوں اور یو نیورسٹیوں کے لائے کہ میں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں میں ہیں کہ کی شرفیت میں یہ کیوں ہے اور ایران جیسی دولت سے محروم رہ وجاتے ہیں کہ جی شرفیت میں یہ کیوں ہے اور ایران جیسی دولت سے محروم رہ وجاتے ہیں۔ یہ مسئلہ بہت نازک ہے۔

قاضی ثناء الله پانی پی رحمة الله علیہ نے مَالا بُدُمِنهٔ میں بیمسلد لکھا ہے کہ اگر دو بندوں میں ثناء الله پانی پی رحمة الله علیہ نے مَالا بُدُمِنهٔ میں بیمسلد کو شریعت کی بات ہے اور سننے والا جواب میں کہد دے کہ 'رکھ پرے شریعت کو' تو فقد کفر لیعن ان لفظوں کے کہنے سے وہ بندہ کا فربن جاتا ہے۔ بیکوئی چھوٹی سی بات ہے کہ ایک بندہ شریعت کی بات ہے اور دوسرا کیے کہ 'رکھ پرے شریعت کو'۔

یا در تھیں کہ جہاں بھی سنت کا استخفاف ہوگا دہاں انسان ایمان سے محروم ہوجائے گا۔ اپنی سستی اورغفلت کی وجہ ہے سنت پرعمل نہ کرنا الگ مسئلہ ہے ، اس سے انسان

گنهگارتو ضرور ہوتا ہے گراس سے کا فرنہیں ہوتا ،لیکن اگر کوئی بندہ سنت پراعتراض
کرد سے پاسنت کا فداق اڑائے پاکوئی ایسی بات کرد ہے جس سے سنت ہلی اور بے وزن
نظر آئے تو اس سے انسان ایمان سے محروم ہوجا تا ہے۔ یہاں بچھنے والی بات یہ ہے کہ
اپنے دل میں حکم خداکی عظمت بٹھا ہے ۔ یا در کھیں کہ جب تک سالک کے دل میں حکم
خداکی عظمت پیدائیس ہوگی اس وقت تک نفس کولگا م نہیں پڑے گی ،نفس ہمیشہ شریعت
خداکی عظمت پیدائیس ہوگی اس وقت تک نفس کولگا م نہیں پڑے گی ،نفس ہمیشہ شریعت
کے اندرا پی منشاء تلاش کرے گا۔ حتی اکہ عمل جب قرآن پڑھے گا تو اس میں سے
منشائے خداوندی تلاش کرنے کی بجائے اپنی منشاء تلاش کرے گا۔ ہمیں چاہئے کہ ہم
قرآن مجید میں اللہ رب العزت کی منشاء تلاش کریں اور بہ تب ہوتا ہے جب نفس کے
گھوڑے کولگام دے دی جائے اور حکم خداکی عظمت دل میں آ جائے۔

# ایاز کے دل میں حکم شاہی کی قدر

سلطان محمود غرنوی رحمۃ الله عليه ايك بڑا نيك مسلمان بادشاہ گزرا ہے۔ اس كے پاس ايك غلام تھا جس كا نام' اياز' تھا۔ وہ ايك ديباتى آ دى تھاليكن جب وہ بادشاہ كے پاس آياتو ايك اچھا خدمت كار ثابت ہوا۔ بادشاہ كواس كى خدمت بندآ گئى۔ اى لئے بادشاہ نے اسے اپندا گئى۔ ای لئے بادشاہ نے اسے اپندا گئى۔ ایک لئے بادشاہ نے اسے اپندا ہوں میں شامل فر مالیا۔

اب دوسرے مصاحبین کے دلوں میں حسد پیدا ہوا کہ اس کی اتی عزت افزائی
کیوں ہوتی ہے۔۔۔۔۔ جی ہاں، جہاں نصل دکمال ہوتا ہے وہاں حاسدین بھی پیدا ہوجاتے
ہیں۔۔۔۔اب وہ حاسدین آپس میں مشورہ کرتے رہتے کہ ہم اس کو کیسے باد شاہ کی نظر ہے
گراکیں تا کہ بیدیہاں ہے دفع دور ہو جائے۔ چنانچہ وہ موقع کی تلاش میں رہتے تھے
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ہی آئکھیں نہیں ہوتیں گراس کے کان بہت بڑے ہوتے ہیں اس لئے حاسدین
چھوٹی چھوٹی با تیں من سنا کران کا بنگر بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔۔

🖈 .....ا یک ون ان لوگول نے مل کر باوشاہ سے کہا کہ باوشاہ سلامت! ہم آپ کے

مقرب ہیں، بڑھے لکھے ہیں، خاندانی لوگ ہیں اور امراء بھی ہیں کیکن آپ کی محبت کی جو نظر ایاز پر ہے وہ اور کسی پرنہیں ہے۔ باوشاہ نے کہا، ٹھیک ہے، میں آپ کو بھی اس کا جواب دوں گا۔

ایک دن بادشاہ نے ایک پھل منگوایا جو بہت ہی کر واتھا۔اس نے اس کی قاشیں بنوائیں اورایک ایک قاش این مصاحبین میں تقسیم کروادی ۔ ایک قاش ایاز کوبھی دی۔ اب جس نے بھی وہ پھل کھایا اسے بہت ہی کر والگا۔ ہرایک نے کہا کہ باوشاہ سلامت! یہ پھل تو بہت ہی کر والگا۔ ہرایک نے کہا کہ باوشاہ سلامت! یہ پھل تو بہت ہی کر وا ہے۔لیکن جب بادشاہ نے ایاز کود یکھا تو وہ مزے سے پھل کھار ہا تھا۔ بادشاہ نے پوچھا، ایاز! آپ کو پھل کر وانبیں لگ رہا؟ عرض کیا، باوشاہ سلامت! کر واتو بہت ہے۔بادشاہ نے کہا،آپ تو بڑے آرام سے کھار ہے ہیں۔ کہے لگا،

'' جھے خیال آیا ہے کہ آپ کے جن ہاتھوں سے میں زندگی میں سینکٹروں مرتبہ میشی چیزیں لے کر کھا چکا ہوں ، اگر ان ہاتھوں سے آج کڑوی چیز بھی مل گئی ہے تو میں اس کو کسے واپس کروں ، للبذا مجھے واپس کرتے ہوئے شرم محسوس ہوئی اور میں نے کڑوی چیز بھی کھالی۔''

مولا ناروم رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں کہ کاش! ہمارے اندر بھی پیخو بی پیدا ہوجائے کہ ہم ہرحال میں اللہ تعالیٰ کی نعتوں کا استعال کرتے ہوئے اس کی شکر گزاری بجالا ئیں۔ جس پر وردگار نے ہمیں ہزاروں خوشیاں عطافر مائیں اگر بھی کوئی غم اور تکلیف کی بات بھی پیش آجائے تو ہمیں چاہیے کہ ہم نہ تو اللہ تعالیٰ کا شکوہ کریں اور نہ ہی اس کا در چھوڑیں۔ آج تو اللہ تعالیٰ کی نعتوں کی انتہا نہیں اس کے باوجود ہمیں شکر کرنے کا پہتہ ہی نہیں۔

ا کے دوسرے واقعہ میں لکھا ہے کہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے مصاحبین نے انہیں مید شکایت لگائی کہ باوشاہ سلامت! ایازی ایک الماری ہے، یہ اس الماری کو تالالگا

کرر کھتا ہے، وہ روز انہ اس المماری کو کھول کر دیکھتا ہے اور کسی دوسرے بندے کو دیکھنے نہیں دیتا۔ ہمارا خیال ہے کہ اس نے آپ کے خزانے کے قیمتی ہیرے اور موتی اس کے اندر چھپا کررکھے ہوئے ہیں ،آپ ذرااس کی تلاثی کیجئے۔

جب بادشاہ کو میشکایت لگائی گئ تو بادشاہ سلامت نے اس وقت ایا زکو بلوایا اور کہا، ایاز! کیاتمہاری کوئی الماری ہے؟ اس نے کہا، جی ہے،

بوچھا، کیااے تالالگا کرر کھتے ہو؟

اس نے کہا، جی ہاں

پوچھا، کسی اور کود کھنے دیتے ہو؟ •

پھر پوچھا، کیاتم خوداے روزانہ دیکھتے ہو؟

عرض کیا، جی ہاں

پھر بادشاہ نے فرمایا کہ چائی لاؤ۔ایاز نے چائی دے دی۔ بادشاہ نے کی بندے کو بھر بادشاہ نے کی بندے کو بھیجا کہ جاؤاوراس المماری میں جو پچھ موجود ہے وہ سب پچھ لاکر یہاں سب کے سامنے پیش کردو۔۔۔۔وہ صاسدین بڑے خوش ہوئے کہ دیکھواب اس کی حقیقت کھل جائے گ۔ جب اس کی چوری کا سمامان سامنے آئے گاتو بادشاہ ابھی اس کو یہاں سے دیکھکے دے کر نکال دےگا۔

الله کی شان کہ جب وہ بندہ واپس آیا تو اس نے آگر بادشاہ کے سام**ے تین چ**زیں رکھ دیں۔ایک پرانا جوتا،ایک پرانا تہہ بنداورایک پرانا کرتہ

بادشاہ نے پوچھا، اس میں کچھاور نہیں تھا؟ اس نے کہا، جی نہیں۔ پھر بادشاہ نے ایاز کی طرف متوجہ ہوکر پوچھا، ایاز! کیااس میں کچھاور نہیں ہے؟

اس نے کہا، جی نبیں، یبی چھتھا۔

بادشاہ نے کہا، ایا ز!اس میں تو کوئی ایسی قیمتی چیز نہیں ہے جسے تم تا لے میں بند کر کے رکھواور کسی دوسر ہے کو دیکھنے بھی نہ دواور کوئی ایسی چیز بھی نہیں کہ جسے تم روزانہ آ کر چیک کروکہ ٹھیک ہے یانہیں۔

اس نے کہا، باوشاہ سلامت! بات یہ ہے کہ میر سے نز دیک ہے بہت قیمتی ہیں۔ باوشاہ نے بوچھا، بھئی!وہ کیسے؟

اس نے کہا، ''باوشاہ سلامت!وہ اس لئے کہ جب میں آپ کے دربار میں پہلی مرتبہ آیا تھا تو یہ جوتے پہنے ہوئے تھا، یہ تہہ بند باندھا ہوا تھا اور یہ کرتہ پہنا ہوا تھا۔ میں فرت تینوں چیزوں کو تحفوظ کرلیا تھا۔ اب میں روزانہ الماری کھول کران کود مکھتا ہوں اور اپنانس کو سمجھا تا ہوں کہ ایاز! تہاری اوقات یہی تھی ،تم اپنی اوقات نہ جمولنا ، اب تہہیں جو پچھ ملا ہے یہ سب تہمارے باوشاہ کا تم پراحسان ہے۔ لہذا تم اپنے بادشاہ کا احسان سامنے رکھنا۔ بادشاہ سلامت! اس طرح مجھے اپنی اوقات یا درہتی ہے کہ میں کیا تھا اور مجھے بادشاہ کے قرب نے کیا کیا عز تیں بخشیں۔''

کاش! ہماری بھی یہی کیفیت ہوجاتی کہ ہم اللہ رب العزت کی نعمتوں کا استحضار رکھتے اور اپنی اوقائے ، کو یاور کھتے ۔ ہمیں تو ذیرا سا پچھول جاتا ہے تو سب سے پہلے اپنی اوقات بھولتے ہیں۔

ہے۔۔۔۔ ایک دن بادشاہ نے اپنے خزانے سے ایک قیمتی ہیرامنگوایا۔ پھرایک ہتھوڑی منگوائی اوراپنے در باریوں سے کہا کہ آج میں تمہاری ذہانت کا امتحان لیتا ہوں۔ انہوں نے کہا، جی بہت اچھا۔ اب اس بادشاہ نے اپنے ایک در باری کو ہیرا دیا اور ساتھ ہی ہتھوڑ ابھی پکڑادیا۔ پھراسے کہا کہ استوڑ و۔ وہ بحتا تھا کہ بیتو ہماری عقل کا امتحان ہے۔ بتھوڑ ابھی پکڑادیا۔ پھراسے کہا کہ استوڑ و۔ وہ بحتا تھا کہ بیتو ہماری عقل کا امتحان ہے۔ چنا نچہ وہ کہنے لگا، بادشاہ سلامت! بیہ ہیرا تو بڑا قیتی ہے، بیتو آپ کے خزانے میں ہی بتا ہے لہذا اسے نہیں تو ڑنا جا ہے۔ بادشاہ نے خوش ہوکر کہا، بہت اچھا۔ وہ سمجھا کہ میرا

جب بادشاہ نے ہیراٹو ٹا ہواد یکھا تو پوچھا،''ایاز! تم نے تو ہیرے کوتو ژکر کھڑے کھڑے کردیا۔''

ایاز نے جواب دیا، ''باوشاہ سلامت! میرے سامنے دوصور تیں تھیں۔ یا تو میں آپ کا تھم مان کر ہیرے کو تو ثر دیتا ہے ہیرے کو تو شرح کا تھم مان کر ہیرے کو تو ثر دیتا ہے ہیرے کو تو ثر کر آپ کا تھم ایسے ہزاروں ہیروں سے زیادہ قیمتی ہے۔ اس لئے میں نے ہیرے کو تو ثر کر ریزہ ریزہ کردیا تھر میں نے آپ کا تھم نہیں تو ڈا۔''

مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جیسی ایاز کے دل میں بادشاہ کے حکم کی قدرو قیمت تھی ،کاش کہ حکم خدا کی وہ عظمت ہمارے دل میں بھی آ جاتی۔

# میں کس کا حکم تو ژر ہاہوں؟

محترم جماعت!اگر بندہ اللہ تعالیٰ کے کسی تھم کوتو ڑنے لگے تو ستر دفعہ سو ہے کہ میں کس کا تھم تو ژر ہا ہوں۔اس لئے کہ جب بندہ اللہ رب العزت کے تھم کواوراس کی حدود کوتو ڑتا ہے تو پروردگارکواس پر اس طرح جلال آتا ہے جیسے شیرکواپنا شکار دیکھ کر جلال CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF

آتا ہے۔اگرہم اللہ تعالیٰ کو جلال میں دیکھیں گے تو پھر ہمارا کیا ہے گا؟ ای لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جا بجاار شاوفر مایا ہے کہ

تِلُكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلاَ تَقُرَبُوْهَا (البقرة:١٨٢)

[بیالله کی بنائی موئی صدود بینتم ان عقریب بھی نہ جاؤ]

لہذا سالکین کو چاہیے کہ وہ الله رب العزت کے علم کی عظمت اپنے دل میں پیدا کریں اور الن کو بیا حساس رہے کہ جو پھر بھی ہوہم نے الله تعالیٰ کا علم نہیں توڑنا ۔ یہ تصوف کا پہلاقدم ہے۔

### ايك شيطاني عمل

چونکہ آج کاانسان من پیند کی نعتیں کھا تا پیتا ہے اس لئے پیٹے بھرا بنا بھرتا ہے اوراس کے دل میں الله رب العزت کی نعتوں کی قدرو قیت نہیں ہے۔ای وجہ سے اس کی طبیعت کے اندر ضد ،عنا داور ہٹ دھری ہے .....ہٹ دھری کیا ہوتی ہے؟ .....ہث دھری یہ ہے کہ بات بھی غلط کرنا اور اس کے اوپر ڈٹ بھی جانا۔ بجائے شرمندہ ہونے کے تا ویلیس نکالنا اور اپنے آپ کوسچا ٹابت کرنے کی کوشش کرنا۔ یا در تھیں کہ ہٹ دھرمی ا یک شیطانی عمل ہے اس لئے دنیا میں سب سے پہلے ہٹ دھری شیطان نے کی تھی۔ آج سے ہث دھرمی اتن عام ہو چکی ہے کہ شاید سویس سے نوے سے زیادہ بندے آپ کواس کے مریض نظر آئیں ہے۔ گھروں میں دیکھو کہ بیوی بات کرتی ہے تو کہتی ہے کہ بس اب تو میں نے بات کر دی ہے۔خاوند سے لڑائی جھکڑا ہوجا تا ہے تو ڈٹی رہتی ہے، وہ دل میں مستجھتی بھی ہے کہ میں غلط کررہی ہوں لیکن پھر بھی بات نہیں مانتی ۔اسی طرح خاوند بھی سمجھ ر ہا ہوتا ہے کہ میں بیوی برظلم کرر ہا ہوں اورشر اجت کے حکموں کوتو ڑ رہا ہوں لیکن چربھی وہ اپنی ضد پر ڈٹار ہتا ہے۔اس طرح دو بھائیوں میں کوئی جھوٹی سی بات بھی ہوجائے تو وہ اپی اپی بات پرؤٹ جاتے ہیں۔ وہ ایک دوسرے پرمقدے چلانا شروع کردیتے ہیں

۔اس طرح ان کے لاکھوں روپے لگ جاتے ہیں کیکن وہ اپنی اپنی بات پرڈٹے ہوئے ہوتے ہیں اوران میں سے کوئی بھی اپنی غلطی ماننے کے لئے تیار نہیں ہوتا۔

### معافی ما تگنے میں عظمت ہے

میرے دوستو!ایک جملہ بہت خوبصورت اور پیارا ہے۔کون سا جملہ ہے؟ وہ جملہ یہ ہے کہ ..... (غلطی ہو گئی ہے معاف کردیجئے '' ..... اگر ہم یہ کہنا سکھ لیس تو ہمارے کئی جھڑ کے ختم ہو سکتے ہیں۔اگر کسی موقع پر خاوندانی بیوی سے ناراض ہوجائے اور بیوی سے کہددے کہ فلطی ہوگئ ہے معاف کردیجئے تو خاوندمعاف کردے گا .....اگر بیٹے ہے باب ناراض ہوجائے اور بیٹا آ کے سے کہددے کہ ابو اغلطی ہوگئ ہے معاف کرد بیجے تو باب ناراض ہونے کی بجائے خوش ہوجائے گا .....دوست دوست کے درمیان جھکڑا ہو میا ، اگران میں سے ایک کہتا ہے کہ بھی اغلطی ہو گئی ہے، معاف کردیجئے توبڑے بڑے جھڑے ختم ہوجا ئیں مے محرہمیں بدالفاظ آج تک کس نے سکھائے ہی نہیں۔ یہ پیرومرشد کا کام ہوتا ہے۔ یا در کھیں کہ آج غلطیوں کی معافی ایک دوسرے سے ما مگ لینا بہت آسان ہے کیکن قیامت کے دن ان فیصلوں کونمٹانا بہت مشکل ہوگا۔ قیامت کے دن جس کو کھڑا کیا گیا کہتم ذرابتاؤ کہتم نے فلاں کو کمینہ کیوں کہاتھا؟ فلاں کو ذلیل کیوں کہا تها؟ .....فلان كوب ايمان كيون كها تها؟ .....ا گرومان ثابت نه كرسكة و پهرجاري كيا درگت ہے گی؟ اس لئے آج ایک دوسرے سے معافی ما تکنے کی عادت ڈال لیس ۔ یہ بہت اچھی عادت ہے۔ بید حضرت آ دم ملائم کی صفت ہے اور اس میں عظمت ہے۔ جب حضرت آ دم طلعه نے گندم کا خوشہ کھایا تو ان پر پروردگارِ عالم کا عماب نازل ہوا۔ چنانچہ یروردگار عالم نے فر مایا کہ کیا ہم نے شہیں اس کے کھانے سے منع نہیں کیا تھا۔ یعنی جب منع كيا تعانو كرتم نے كول كھايا؟ ..... آ مح حضرت آوم ملاء نے بيليل كها كه ....ا الله! مجه ع بعول بوكي تلى ،

..... میں سمجھا تھا کہ وہمنو عدد رخت اور ہوگا،

.... میں نے ارادے سے بیکا منہیں کیا،

..... بلکه فقط ایک سیدهی سی بات کی که

رَبُّنَا ظَلَمُنَا ٱنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرُلْنَا وَتَرُحَمُنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخَسِرِيْنَ (الاعراف: ٣٣)

[اے ہمارے رب! ہم نے اپنی جانوں پرظم کیا اور اگر آپ ہماری مغفرت نہ کریں اور رحمت نہ فرمائیں تو ہم خسارہ پانے والوں ہیں ہے ہوجا کیں ہے ]

تو پہ چلا کہ فلطی کو مان لیمنا حضرت آ دم جلئم کی صفت ہے۔ لہٰذا مو من بندہ وہ ہوتا ہے جو اپنی فلطی کو جلدی تعلیم کر لے ۔ آج کل تو غلطی تسلیم کرنے کی بجائے اکثر جموث ہو لیے ہیں ۔۔۔۔۔ موثر کا کلرک اپنی فلطیوں کو چھپانے کے لئے افسر کے سامنے جموث ہولتا ہے۔ بلکہ پہنیں کہ جموث کی ایک سیریز ہی چل پڑتی ہے۔ افسر کے سامنے جموث ہولتا ہے۔ بلکہ پہنیں کہ جموث کی ایک سیریز ہی چل پڑتی ہے۔ کیا یہ سب سے آسان نہیں ہے کہ فلطی کو تعلیم ہی کرلیا جائے ۔ اگر افسر کے کہ آپ نے یہ کما مغلط کیا ہے تو وہ کیے ، جی مجمد سے فلطی ہوگئی ہے ، میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ اس کا مغلط کیا ہے تو وہ کیے ، جی مجمد سے فلطی ہوگئی ہے ، میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ اس کرے وہ افسر تا راض ہونے کی بجا ہے الٹا اس ہے راضی ہوجائے گا۔

اس کے برعکس دیکھیں کہ شیطان نے بھی غلطی کی تھی۔ جب پر دردگارِ عالم کے تھم کے باوجود بھی ابلیس نے حضرت آ دم مطاع کو تجدہ نہ کیا تو اللّٰہ تعالیٰ نے ابلیس سے پوچھا، اے ابلیس! تم نے تحدہ کیوں نہ کیا؟ تو بجائے اس کے کہ وہ اپنی غلطی تسلیم کر لیتا،الٹااس کی Reason (وجہ) بتانے لگا کہ میں اس پر نضیلت رکھتا ہوں کیونکہ

خَلَقْتَنِیُ مِنُ نَّادٍ وَخَلَقْتَهُ مِنُ طِیْنِ (ص:۲۷) [پروردگار! مجھےآپ نے آگ سے پیدا کیا ہے اورائے مٹی سے پیدا کیا] جب ابلیس نے اپنی غلطی کے باوجود ہٹ دھرمی کا اظہار کیا تو اللہ رب العزت نے

فرمايا:

فَاخُورُ خِینُهَا فَانِّنگُ دَ جِینُمٌ (ص:۷۷) اپس تو نگل جامیرے دربارہے، تو مردودہے ] دیکھا، جوخدا کے حکم کوتو ژتا ہے پھر پروردگارِ عالم اس کا کیسا حشر فرماتے ہیں۔ نہ صرف یمی کہ دربارے نکال دیا بلکہ فرمادیا کہ

يہود يوں كاايك بزاجرم

آج ہندوھری حدے ہو ھگی ہے۔ چھوٹا بھائی ہوے کی بات نہیں مانا۔ وہ آگے Logic ہیں کر دیتا ہے۔ بیٹا ماں کی بات نہیں مانتا اور آگے ہے Logic ہیں کر دیتا ہے۔ بیٹا ماں کی بات نہیں مانتا اور آگے ہے کہ اگر کوئی صاحب کر دیتا ہے۔ اس ہندوھری کے گناہ ہے کوئی بھی تو بنہیں کرتا ۔ حتی کہ اگر کوئی صاحب علم کوئی غلط مسئلہ بیان کر بیٹھے تو پھر وہ ہار نہیں مانتا۔ بلکہ کتا ہیں تلاش کرتا ہے کہ جھے اپنی مانتا۔ بلکہ کتا ہیں تلاش کرتا ہے کہ جھے اپنی مانتا۔ بلکہ کتا ہیں تلاش کرتا ہے کہ جھے اپنی مراح کی منتا تلاش کرنے کی بجائے اپنی منتا کو ڈھونڈ ہے گا۔ یاد رکھیں کہ اس سے گراہی ہوھتی ہے۔ یہودیوں کا بھی یہی ہوا جرم تھا کہ وہ ایک بات کرد ہے تھے اور پھر اللہ کی کتاب تو رات یہ سے اپنی منتا کو تلاش کرتے تھے کہ کہیں ہے ہماری بات کی سپورٹ میں کوئی آیت ل

جائے۔اس لئے ان کو پھٹکارو یا گیا۔

### حقوق العبادمعاف كروانے كى ضرورت

یادر کھیں کہ اگر اپنی نعلظی کو تسلیم کر کے جلدی معافی مانگ کی جائے تو بندے کے بڑے بڑے مسئلے منٹول میں حل ہو جائیں گے۔اگر ہم نے اللہ رب العزت کے حقوق ضائع کئے تو اللہ تعالی جلدی معاف فرما ویں گے مگر حقوق العباد اللہ کے بندوں سے معاف کروانے پڑیں گے۔سوچیں توسہی کہ ہم نے

.....کتنول کی غیبت کی .....

....کتنوں پر بہتان لگائے .....

....کتنوں سے حسد کیا ....

.....کتنوں کا ول دکھایا .....

....کتنوں سے بدگمانی کی .....

....کتنوں سے بدر بانی کی ....

....کتنوں کو ہاتھوں ہے تکلیف پہنچائی .....

.....کتنے رشتوں کوزبان کی تکوارے کا ٹا.....

لیکن کیا ہم نے بھی کسی ہے معافی بھی مانگی ہے؟ .....د کیھنے میں تو صوفی ہے پھرتے ہیں لیکن یادر کھنا کہ بیہ وردو ظیفے کسی کا منہیں آئیں گے۔ جہاں حقوق العباد کا معاملہ آجائے گاوہاں معافی مانگنی پڑے گی ۔لہذا آج ہی ہے اس کو عادت بنا لیجئے۔ دنیا میں معافی مانگنا آسان ہے اور قیامت کے دن اس کا جواب دینا مشکل کام ہے۔

#### گائے کا فیصلہ

محمرشاہ مکران کا ایک باوشاہ گزراہے۔ایک مرتبہ وہ اپنے سیابیوں کے ساتھ شکارکو

نگلا۔ بادشاہ سلامت شکار کھیل رہے تھے۔ سپاہوں کے ہاتھ ایک بوڑھی عورت کی گائے ۔ آئی۔ انہوں نے اسے ذکح کر کے اس کا گوشت بھون کر کھالیا۔ بڑھیا نے کہا کہ مجھے پہتے دے دوتا کہ میں کوئی اور گائے خریدلوں۔ انہوں نے پینے دینے سے انکار کر دیا۔ اب وہ بڑی پریشان ہوئی۔ اس نے کسی عالم کو بتایا کہ میرا تو روزی کا دارو مدارای گائے پرتھا، یہ سپاہی اس کو بھی کھا گئے ہیں اور اب پینے بھی نہیں دیتے ، اب میں کیا کروں انہوں نے کہا کہ بادشاہ نیک آ دی ہے لہذائم ڈائر کیٹ جاکر بادشاہ سے بات کرو۔ اس نے کہا کہ بادشاہ نیک آ دی ہے لہذائم ڈائر کیٹ جاکر بادشاہ سے بات کرو۔ اس نے کہا کہ بیس تمہیں ایک طریقہ بتادیتا ہوں کہ بادشاہ نے پرسوں اپنے گھر والیس جانا ہے۔ اس کے گھر کے داستے میں ایک دریا ہے اور اس کا ایک ہی بل ہے۔ وہ اس بل پرسے لازی گزرے گا۔ تم اس بل پر پہنے گا تا اور جب بادشاہ کی سواری وہاں سے گزرنے گئے تو اس کی سواری تھہرا کرتم بل پر پہنے گئی۔ اپنی بات بیان کردیتا۔ چنا نے تیسرے دن بڑھیا وہاں پہنے گئی۔

بادشاہ کی سواری بل پر پہنچی تو بڑھیا تو پہلے ہی انتظار میں تھی۔ اس نے کھڑے ہوکر بادشاہ کی سواری کوروک لیا۔ بادشاہ نے کہا، اماں! آپ نے میری سواری کو کیوں روکا ہے؟ بڑھیا کہنے گئی ،مجمد شاہ! میرا اور تیرا ایک معاملہ ہے، اتنا پوچھنا چاہتی ہوں کہ تو وہ معاملہ اس بل پرحل کرنا چاہتا ہے یا قیامت کے دن بل صراط پرحل کرنا چاہتا ہے؟ بل معاملہ اس بل پرحل کرنا چاہتا ہے؟ بل مراط کانا م سنتے ہی بادشاہ کی آئکھوں میں سے آنسوآ گئے۔ وہ نیچا تر ااور کھنے لگا، ''امال میں اپنی بگڑی آپ کے پاؤں پرر کھنے کو تیار ہوں، آپ مجھے بتا کیں کہ آپ کو کیا تکلیف میں اپنی بگڑی آپ کے باؤں پرر کھنے کو تیار ہوں، آپ مجھے بتا کیں کہ آپ کو کیا تکلیف کرنے کے قابل نہیں ہوں۔' چنا نچہ اس بڑھیا نے اپنی بات بتادی۔ بادشاہ نے اس مراط پر اس کی جھڑے کی سامنا میر گایوں کے برابر قیمت بھی دے دی اور معانی ما تگ کر اس بڑھیا کوراضی بھی کیا تا کہ سترگایوں کے برابر قیمت بھی دے دی اور معانی ما تگ کر اس بڑھیا کوراضی بھی کیا تا کہ سترگایوں کے برابر قیمت بھی دے دی اور معانی ما تگ کر اس بڑھیا کوراضی بھی کیا تا کہ سترگایوں کے دن بل صراط پر اس کا دامن نہ پکڑے۔

### مجامدين كامعافي ماتكنا

ہماراتو بیصال ہے کہ خلطی بھی کرتے ہیں اور پھرمعانی بھی نہیں مانگتے اور اللہ والوں
کا معاملہ بیہ ہے کہ وہ نیکیاں بھی کررہے ہوتے ہیں اور پھر اللہ سے معافی بھی مانگ رہے
ہوتے ہیں کہ اے اللہ! جیسے نیکی کرنے کا حق تھا ہم وہ حق اوا نہیں کرسکے ۔۔۔۔۔قرآن
عظیم الثان ہے اس کی ولیل ملتی ہے ۔۔۔۔۔جولوگ اعلائے کلمۃ الحق کے لئے اپنے
عظیم الثان ہے اس کی ولیل ملتی ہے ۔۔۔۔۔جولوگ اعلائے کلمۃ الحق کے لئے اپنے
عمروں سے نکلتے ہیں اور جہاد کرتے ہیں ان کے بارے ہیں اللہ رب العزت ارشاد
فروت ہیں:

وَ كَايِّنُ مِّنُ نَبِي قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُونَ كَثِيْرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا اَصَابَهُمُ فِيُ سَبِيُلِ اللَّهِ وَ مَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوْا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِيْنَ ٥

(آل عمران :۱۳۲)

[ اور بہت سے نبی گز رہے ہیں جن کے ساتھ ہوکر بہت سے اللہ والے لڑے ، نہ
تو انہوں نے ہمت ہاری ان مصائب کی وجہ سے جوان پر اللہ کی راہ میں آئے اور
نہ وہ کمز در پڑے اور نہ وہ د ہے ، اللہ تعالیٰ کوا سے مستقل مزاجوں سے محبت ہے ]
جواتنی استقامت کے ساتھ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کررہے تھے وہ اپنے اس
عمل کو پیش کر کے احسان نہیں جملارے تھے بلکہ وہ کہدر ہے تھے:

دَبَّنَا اغْفِوْلَنَا ذُنُوْبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي اَمُوِنَا ﴿آلَ عَمْرَانَ : ١٣٧) [استهادے دب مارے گناہوں کواور ہارے دسے نکل جائے کومعاف فرما ویجئے ]

### حضرت نوح ميسه كامعافي مانكنا

اس سے ذرااوراو نجی بات سن لیجئے ۔سیدنانوح مطاع کو مکم ہوا کہ آپ کی قوم نے

آپ کی بہت نافر مانی کی ہے،اب ہم آپ کواور آپ کے اہل خانہ کو بچالیں گے اوران سب کوئیست و نابود کر دیں گے۔ چنانچہ آپ ہماری وقی کے مطابق ایک کشتی بنالیجئے اور ظالموں کے بارے میں سفارش نہ کیجئے۔

جب طوفان آیا اورایمان والے کشتی پرسوار ہو گئے تو سیدنا نوح علیہ نے اپنے بیٹے کو،جس کے ممل اچھے نہیں تھے،فر مایا،

يْبْنَى ارْكِبُ مَّعَنَا (هود: ٣٢)

[العمير بيني إهار بالتحكثتي مين سوار موجا]

مگر بیٹا کہنے لگا کہ میں اس پہاڑی کی چوٹی پر پڑھ جاؤں گا اوریہ مجھے پانی ہے بچا وے گی۔ ابھی گفت وشنید ہو ہی رہی تھی کہ اسی دوران ایک موج آئی اور بیٹا باپ کی آئکھوں کے سامنے یانی میں غرق ہوگیا۔

چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کے اہل خانہ کو بچالوں گا اس کئے معقب پدری نے جوش مارااورانہوں نے پروردگارِ عالم سے دعا کی ،

إِنَّ ابْنِي مِنُ اَهُلِي وَإِنَّ وَعَدَكَ الْحَقُّ وَانْتَ اَحُكَمُ الْحَاكِمِيْنَ (هود: ٣٥)

[اے پروردگار!میرابیٹا میرے اہل میں سے تھا ، اور آپ کا وعدہ سچا ہے ، اور آپ سب سے بڑے جا کم ہیں -]

بس اتنى ى بات كهنى تقى كه پروردگار كى طرف عنجلال بجرا خطاب آياكه الله كُيْسَ مِنُ اَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ (هو د: ٢٦) [اعنوح! يه آپ كه ابل ميں ئيس تقا،اس كه اعمال الجھن بيس تقے] اور آگے پروردگار نے اور بھى بات كردى - ذراول تھام كے من ليج - فرمايا، فلا تَسْئَلُن ما ليس لك به علم طائس أعظك أَنُ تَكُونَ مِنَ

الُجْهِلِيُنَ (هود :٣٦)

اے نوح! آپ مجھ ہے وہ مت بوچھے جس کاعلم نہیں ، میں آپ کونھیجت کرتا ہوں ،ایبانہ ہو کہ آپ کہیں جاہلوں میں ہے ہوجا ئیں ا

الله تعالى كاي جلال بعرا خطاب من كرسيد تا نوح علام نے ندكوئى عذر پيش كيا اور ندى كوئى عذر پيش كيا اور ندى كوئى Logic پيش كى بلكه معافى مائلتے ہوئے فوراً عرض كيا:

رَبِّ إِنِّى أَعُوٰذُ بِكَ أَنُ ٱسْتَلَكَ مَا لَيُسسَ لِي بِهِ عِلْمٌ طُ وَإِلَّا تَغُفِرُ لِيْ وَ تَرْحَمُنِي ٱكُنُ مِّنَ الْخُسِرِيْنَ (هود: ٣٤)

[اےرب! میں آپ سے پناہ مانگآ ہوں اس بات سے کہ میں آئندہ آپ سے
الی بات کا سوال کروں جس کے بارے میں نہیں جانتا۔ اور اگر آپ میری
مغفرت نہیں فرمائینگے اور مجھ پررتم ندفر مائینگے تو میں تباہ ہی ہوجاؤں گا]
ربِکریم ہمیں بھی سجھ عطافر مائے اور ہمیں بھی ای ونیا میں اپنی غلطیوں کی مانگئے
گی تو نیق عطافر مادے۔(آمین ٹم آمین)

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين







# محنت ورياضت

اَلْحَمُدُلِلْهِ وَكَفَى وَ سَلَمٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى آمَّا بَعُدُا فَاعُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّجِيْمِ وبِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ ٥ لَقَدُ خَلَقُنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدِ (البلد: ٣)

سُبُحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ۞ وَ سَلَمٌ عَلَى الْمُوْسَلِيْنَ ۞ وَ الْحَمْدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ ۞

ٱللَّهُمُّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِكُ وَ سَلِّمُ ٱللَّهُمُّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِكُ وَ سَلِّمُ ٱللَّهُمُّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِكُ وَ سَلِّمَ

#### محنت ميںعظمت

مقصد زندگی کام ہے آرام نہیں۔ آرام کے لئے اللہ تعالیٰ نے جنت کو بنایا ہے۔
اس دنیا میں دینی اعتبار سے جس بندے نے بھی عزیم پائیں وہ محنت ہی سے پائیں۔
چونکہ محنت میں عظمت ہے اس لئے نو جوانوں کو چاہیے کہ وہ محنت کواچھا سمجھیں۔ محنت
سے جان چھڑا نا اور جی چرانا پیند بیدہ بات نہیں ہے۔ آرام طبی اور تن آسانی جیسی چیزیں
مؤمن کی زندگی میں نہیں ہوتیں بلکہ اس کی زندگی میں محنت، مشقت اور بجابدہ ہوتا ہے۔ تو
بینوٹ کرلیں کہ مقصد زندگی .....کام ، کام اور بس تھوڑا سا آرام ..... اور آرام بھی اس
لینکرنا ہے کہ پھرکام کرنا ہے۔ جو کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالی ان کوآرام
کرنے پر بھی اجرعطافر ماتے ہیں۔ ای لئے حد یہ پاک میں فرمایا گیا ہے،

نوم العلماء عبادة [علاء كي نيندعبادت ]

یعنی جوعلاء دین کا کام کرتے ہیں اور پھروہ پے جسم کوآ رام دیتے ہیں تا کہ پھر کام کرسکیں ،اللہ تعالیٰ ان کے اس آ رام کے وقت کو بھی کام میں شامل فر ما دیتے ہیں۔

## ادھار کی چیز کی قدر

جب بندہ دین کی محنت کرکر کے تھک جائے تواسے خوش ہونا چاہیے۔جس دن جسم زیادہ تھکے اس دن زیادہ خوش ہو۔ ہارے حضرت رحمۃ الله علیہ فرمایا کرتے تھے کہتم اتنی عبادت کرواتنی عبادت کرو کہ خالق اور مخلوق دونوں کوتم پرترس آنے لگ جائے۔ دستور بھی یہی ہے کہ انسان اوھار کی چیز سے تھوڑے وقت میں زیادہ کا م نکالیا ہے۔مثال کے طور پر اگر کسی عورت کی استری خراب ہو جائے تو وہ اپنی ہمسائی سے منگواتی ہے۔ جب اسے استری ملتی ہے تو وہ اس سے صرف اپنے میاں کے کپڑے استری نہیں کرتی ۔اسے پتہ ہوتا ہے کہ بیاد حار کی چیز ہے اور مجھے واپس دین ہے۔اس لئے وہ اس وقت اسیے بھی ، بیچ کے بھی اور بچی کے بھی کپڑے استری کر لے گی .....ای طرح میہ جم ہمارے یاس ادھار کا مال ہے، بیاللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے اور جارے پاس تھوڑے سے وقت کے لئے اس کا کنٹرول ہے۔اب ہم جتنا جا ہیں اس کو استعال کر سکتے ہیں۔ ۔۔۔۔ جب کوئی آ دمی مشین لگا تا ہے تو وہ آٹھ تھنے کا م کر کے سولہ تھنے کا م بندنہیں کرتا ، بلکہ وہ تین شفٹیں لگاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بندے توبد لتے رہیں لیکن مشین سے کام ہوتا رہے۔ بالکل ای طرح الله والوں کا بھی بہی حال ہے کہوہ اس ادھار کی مشین سے دن رات عبادت کر کے خوب کا م نکا لتے ہیں۔

#### قابلِ رشك ذ وقِ عبادت

ہمارے مشائخ کے دلوں میں عمادت کرنے کا بہت شوق ہوتا تھا۔ ایک بزرگ کی

عرستر سال تھی۔ وہ ستر سال کی عمر میں روز انہ ستر طواف کیا کرتے ہتے ۔۔۔۔۔ہم نے زیادہ ایک وقت میں پانچ طواف کر لئے ہوں گے ، ایک طواف کے سات چکر ہوتے ہیں ،اس حساب ہے ہم نے ایک وقت میں پنیتیں چکر لگا لئے ہوں گے ۔۔۔۔وہ ستر طواف میں چارسونو ہے چکر لگاتے تھے اور ہر طواف کے بعد دونفل پڑھتے تھے۔اس حساب سے ایک سوچالیس نفل بھی بن گئے۔اب ذراسوچیں کدا گرہم اپنی زندگی میں بھی حساب سے ایک سوچالیس نفل بھی بن گئے۔اب ذراسوچیں کدا گرہم اپنی زندگی میں بھی بال کہ کہا ۔ اب ذراسوچیں کدا گرہم اپنی زندگی میں بھی ہوئے ایک سوچالیس نفل ہوگا ؟ آخری رکعت میں سمع المللہ کی جگہ " کہا اوئی اللہ" نکل رہا ہوگا ۔۔۔۔طواف کے چارسونو ہے چکروں کے علاوہ ایک سوچالیس نفل پڑھتا ان کا ایک عمل ہے اور باقی عبادات مثلاً تلاوت اور تبیحات وغیرہ اس کے علاوہ ہیں۔ گویا کہ یہ ہارے مشاکے نے اتن عبادات کی ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی کے ایک منٹ کو بھی صحیح استمعال کیا ہے۔

(One minute accurated develop) یعنی کہ انہوں نے اپنی زندگی

## حضرت جرجاني كامعمول

ایک دفد خواجہ مری مقطی رحمۃ اللہ علیہ نے حصرت جرجانی رحمۃ اللہ علیہ کوستو پھا تکتے ۔

ہوئے دیکھا۔ انہوں نے پوچھا، اسکیلےستو کیوں پھا تک رہے ہیں، روثی ہی پکا لیتے ۔

انہوں نے کہا کہ ہیں نے روثی چہانے اورستو پھا تکنے کا حساب لگایا ہے، روثی چہانے ہیں انتاو قت زیادہ خرچ ہوتا ہے کہ آ دی ستر مرجبہ بحان اللہ کھہ سکتا ہے، اس لئے ہیں نے گزشتہ چالیس برس سے روثی کھانا چھوڑ دی ہے اور فقط ستو پھا تک کرگز ارا کرتا ہوں .....گویا سلف صالحین اپنی ضروریات کے وقت کو بھی کم کر کے عبادات میں لگایا کرتے تھے۔

سلف صالحین اپنی ضروریات کے وقت کو بھی کم کر کے عبادات میں لگایا کرتے تھے۔

## شاگردہوں توایسے

امام شافعی رحمة التدعلیه امام محمر رحمة الله علیه کے شاگر دیتھے۔ امام محمد رحمة الله علیه ایک جگه

بھی درس دیتے تھے اور فارغ ہوکر دوسری جگہ بھی درس دیتے تھے۔ ان کوفرصت نہیں ہوتی تھی اور اما م شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں شوق ہوتا تھا کہ میں فلا س کتاب بھی حضرت سے پڑھلوں۔ جب انہوں نے اپنے شوق کا اظہار کیا تو امام محدر حمۃ اللہ علیہ نے فر مایا کہ دفت کی صور تحال تو آپ کے سامنے ہے بلکہ درس کروانے والے حضرات نے تو جھے سواری کا انتظام کر کے دیا ہوا ہے، چنا نچہ میں گھوڑ سے پرسوار ہوکر دوسری جگہ پہنچتا ہوں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا، حضرت! جب آپ گھوڑ سے پرسفر کر رہ ہوں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا، حضرت! جب آپ گھوڑ سے پرسفر کر رہ ہوں گے، میں اس دوران آپ کے گھوڑ سے کے ساتھ دوڑتا ہوا جا وی گا، آپ گھوڑ سے پر بیٹھ کر درس دیتے رہنا، میں اس حالت میں بھی آپ سے درس حدے عاصل کروں گا۔

## ایک صدیث سے جالیس مسائل کا جواب

ایک مرتبدا مام شافعی رحمة الله علیه امام مالک رحمة الله علیہ کے پاس پنچے۔انہوں نے دہاں رات جا گئے ہوئے وہاں رات کو کیوں دہاں رات جا گئے ہوئے گزار دی۔ امام مالک رحمة الله علیہ نے بوجھا، آپ رات کو کیوں نہیں سوئے ؟ فرمانے گئے کہ میرے سامنے ایک حدیث پاک آگئ تھی کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے ایک جھوٹے سے بنچے کو جوائس بھے کا بھائی تھا، فرمایا:

يَا أَبَا عُمَيْرُ مَا فَعَلَ النُّعَيْرُ

[اے ابوعمیر! تیرے پرندے نے کیا کیا]

اس نے اک پرندہ رکھا ہوا تھا۔وہ مرکبا تو جب بھی نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام اس سے
مطبۃ تو اس کوخوش طبعی سے فرمات کہ تیرے پرندے نے تیرے ساتھ کیا کیا۔ بعنی مرکبا
اور مختبے چھوڑ گیا .....تو میں ان الفاظ پرغور کرتار ہا اور حدیث پاک کے استنے سے کھڑے
سے میں نے فقہ کے چالیس مسائل کا جواب نکال لیا ہے۔ جیسے
..... چھوٹے بیکے کو تھٹی کے صینے سے بلا سکتے ہیں،

....کنیت سے کیے نکاراجا تاہے،

سبحان الله سبحان الله الى لئے امام شافعی دعمة الله علیه فرمایا کرتے تھے کہ اے الله! دن اچھانیس لگنا مگر تیری یا و کے ساتھ اور رات اچھی نہیں لگتی مگر تھھ ہے راز و نیاز کے ساتھ۔

> قرب مجدے سے ملتاہے مدیث یاک میں آیاہ:

ہتقرب الی عبدی بالنوافل [میرابندونوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے] اور قرآن مجید کی ایک آیت ہے:

> وَ السُجُدُ وَاقْتَرِبُ (العلق:١٩) [اور مجده كراور قرب حاصل كر]

چونکہ نوافل میں بھی سجدہ ہوتا ہے اس لئے صدیب پاک بھی ہتلاتی ہے کہ قرب سجدے سے ملتا ہے ،
سجدے سے ملتا ہے۔ اور قرآن مجید کی آیت بھی ہتلاتی ہے کہ قرب سجدے سے ملتا ہے ،
مگر ہم سجدے کرنے سے تھبراتے ہیں۔ ہمیں تو نفلوں کی تو فیق ہی نہیں ملتی۔ ہم تو فرضوں
کے ساتھ والے نوافل بھی بڑی مشکل سے پڑھتے ہیں باتی نفل کیا پڑھیں گے۔ جب نفل
ہی نہیں پڑھنے تو پھر قرب کیا طے گا۔ نہ تو قرآن مجید کی آیت غلط ہو سکتی ہے اور نہ ہی اللہ
کے مجبوب مثر ہی فرمان غلط ہو سکتا ہے۔ دونوں طرف سے شبوت مل رہا ہے کہ قرب
نفلوں سے ملے گا۔ اس کے سواکوئی چارہ نہیں۔ بہی وج تھی کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ عشاء
کی وضو سے فجر کی نماز پڑھا کرتے تھے۔

حضرت جوبريه رضى الله عنها كاذوق عبادت

ا يك حديث پاك من آيا ب كرايك مرتبه ني عليه الصلوة والسلام في تنجدك نماز

پڑھی اور اس کے بعد جب فجر کا وقت ہوا تو آپ مٹھیں مجد میں تشریف لے گئے۔
جب مجد میں تشریف لے جانے لگے تو آپ مٹھیں کی اہمیہ محتر مدحضرت جویر بیرضی اللہ
عنہا مصلے پر بیش کر اللہ تعالی کا ذکر کر رہی تھیں۔ آپ مٹھیں نے مہی فر مایا کرتے تھے۔
پڑھائی۔ آپ مٹھیں کی عادت مبارکتھی کہ آپ فجر کی قرات کمی فر مایا کرتے تھے۔
آپ مٹھیں نماز پڑھانے کے بعد مجد میں ہی تشریف فر ماہوئے۔ صحابہ کرام اردگر و بیشہ کئے ، وہ محفل کا فی دیر تک منعقد رہی حتی کہ چاشت کا وقت ہوگیا ..... یوں سیجھے کہ آئ کل کے مطابق دین کے نو بج کا وقت ہوگیا ..... پھر اس کے بعد آپ مٹھیں کے آئ کل لائے۔ جب آپ گھر تشریف لائے۔ جب آپ گھر تشریف اللہ عنہا اس کے بعد آپ میوندرضی اللہ عنہا اسی حالت میں مصلے پر میٹھی ذکر کر رہی ہیں۔
اس حالت میں مصلے پر میٹھی ذکر کر رہی ہیں۔

نی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے پوچھا، جوریہ! جب میں تہمیں چھوڑ کر میں ہی گل وقت آپ بیٹی ذکر کررہی تھیں، کیا آپ اس وقت سے لے کراب تک ذکر میں ہی گل ہوئی ہیں؟ عرض کیا، اے اللہ کے نبی طرف آلے اللہ اللہ کے نبی طرف آلے اللہ اللہ کی یا و میں بیٹی ہوئی ہوں ....اس سے معلوم ہوا کہ امہات المومنین کی عادت مارکہ بیٹی کہ وہ گھنٹوں مصلے پرگزارا کرتی تھیں اور یکی عادت امت کی نیک بیبیوں کی ربی ہے۔ ان کے دلوں میں عبادت کا شوق تھا اور انہیں مصلے کے ساتھ مجت بیبیوں کی ربی ہے۔ ان کے دلوں میں عبادت کا شوق تھا اور انہیں مصلے کے ساتھ مجت کتی شدید ہے وہ یہ دیکھے کہ اس کو مصلے پر بیٹھ کر کتنا سکون ملتا ہے۔ اگر محبت میں شدت ہوگی تو اسے مصلے پر بیٹھ کر کتنا سکون ملتا ہے۔ اگر محبت میں شدت ہوگی تو اسے مصلے پر بیٹھ کر ایسے ہی سکون ملتا ہے۔ اگر محبت میں شدت ہوگی تو اسے مصلے پر بیٹھ کر ایسے ہی سکون ملتا ہے۔ اگر محبت میں سکون ملتا ہے۔

تو نبی علیدالصلوة والسلام نے حضرت میموندرض الله عنها کا جواب س کرفر مایا ، میموندرض الله عنها الله عنها الله میموندرض الله عنها الله عن

تہمیں اتنا اجر ملے گا کہتم نے تہجد سے لے کراب تک جنتی عبادت کی ہے اس سے بھی زیادہ اجر ملے گا کہتم نے تہجد سے لے کراب تک جنتی عبادت کی ہے اس سے بھی زیادہ اجر ملے گا۔ جب نبی علیہ السلام نے بیفر مایا تو اللہ کے نبی مائی تی ایش اور عرض کرنے لگیں کہ اے اللہ کے نبی مائی آئی آئی اسلام نے ارشاد فر مایا کہ وہ کلمات بہ ہیں:

سُبُسَحَانَ اللَّهِ وَ بِحَمُدِهِ عَدَدَ خَلُقِهِ وَ رِصْى نَفُسِهِ وَ زِنَةَ عَرُشِهِ وَ مِدَادَ تَكامَلته

[الله کی پاکی (اور پاکیزگی) بیان کرتا ہوں اور اس کی تعریف اس کی مخلوق کے برابر ،اور اس کی ذات کی رضا کے موافق اور اس کے عرش کے ہم وزن اور اس کے کلمات کی سیا بی کی مقدار کے برابر ۔]

## نبوت کی سوچ اوراس کی پرواز

نی علیہ الصلوٰ قوالسلام کی اس دعامیں کتنی گہرائی ہے ااس کا اندازہ اسکے مفہوم سے ہی لگایا جاسکتا ہے۔ ہی لگایا جاسکتا ہے۔

🕁 ..... سُبُحَانَ اللَّهِ وَ بِحَمُدِهِ

يعنى ميں الله كى ياكى بيان كرتى بوں اور الله تعالى كى تعريفيں كرتى بوں -

☆.....غَدَدَ خَلُقِهِ

المنظام المنظام

مں زیادہ سے زیادہ نکیاں کماسکتے ہیں۔

اب سوال یہ پیدا موتا ہے کہ اللہ تعالی کی محلوق کتنی ہے؟ ....اس وقت بوری دنیا میں بلین انسان ہوں ہے، جواب تک گز رہے ہیں وہٹریلین ہوں ہے اور جو قیا مت تک آئیں سے وہ بھی ٹریلینہوں ہے ۔ اتن مخلوق توانسانوں پرمشمنل ہے ..... پھر پوری د نیا میں جانور کتنے ہوں مے ..... پرندے کتنے ہوں مے ..... پھرسمندروں اور دریاؤں میں محیلیاں اور دوسری آبی مخلوق کتنی ہوگی .....کیڑے مکوڑے کتنے ہوں مے .....کھیاں اور چھر کتنے ہوں مے .....اور ذرایجے چلے جائیں ..... پوری دنیا میں جرافیم کتنے ہوں مے .... کہتے ہیں کدا گرز مین سے ایک گرام ٹی اٹھائی جائے تو اس میں کی ملین جراثیم مو جود ہوتے ہیں ..... بیٹیر یا کتے ہوں کے .....ہم جوسانس لیتے ہیں ،ایک مرتبہ سانس لینے میں کی ملین بیکٹیریا ہمارے اندر چلے جاتے ہیں اور ای طرح باہر بھی نکلتے ہیں۔اگر سانس کے اندر کی ملین بیکٹیر یا ہیں تو بوری دنیا میں کتنے بیکٹیر یا ہوں مے ..... پھر ما رے اپنے جسم کے اندر کتنے بیکٹیریا ہیں .....اللہ اکبر.....اگر ان سب کوہم شار کرنا جا ہیں تو ہم تو اس کوشار بی نہیں کر سکتے ...... پھر جن بھی اللہ کی مخلوق ہیں .....فر شتے بھی اللہ <sup>ا</sup> ک مخلوق ہیں ..... جنت میں حوروغلان بھی اللہ کی مخلوق ہیں ..... بیتو ذی روح مخلو قات ہیں ....اس کے علاوہ ورخت بھی مخلوق ہے ، اس کے ہے بھی مخلوق ہیں .....ز مین کے ذرات بھی الله کی مخلوق بیں ..... یانی کے قطرے بھی الله کی مخلوق بیں .....اگر ہم ان سب كوكتناجا بين توكيا بم كن سكتة بين؟ الله تعالى فرماديا،

> وَمَا يَعْلَمُ جُنُودُ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ (المددر: ٣١) [اورالله كِ لِشكرون كواس كيواكوني فيس جانيا]

تو جب الله کی اتن مخلوق ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تشکروں کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جاتا تو دیکھو کہ نبی علیہ الصلوٰ ق والسلام نے کتنی بیاری اور جامع دعا تعلیم فرمائی ہے .....اللہ اکبر كبيرا ..... بات توجيمونى ى بلكن اس من الله تعالى كى كتى حديمان مولى بـــ

🙀 وَ رِحْلَى نَفْسِهِ

یعنی اُے اللہ! میں تیری اتی تعریف کرتا ہوں کہ جس تعریف ہے آپ خوش ہو جائیں .....اللہ تعالیٰ کتی تعریف سے خوش ہوتے ہیں؟ ..... یہ تو اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے ۔ بیتو ہمارے وہم وگمان سے بھی بڑی بات ہے۔

اللهُ وَ زِنَةً عَرُدُهِ

اوراے اللہ! بھنا آپ کے عرش کا وزن ہے اس وزن کے برابر ہیں تیری تعریف بیان کرتا ہوں .....اب اللہ تعالیٰ بی جانتے ہیں کہاس کے عرش کا وزن کتنا ہے۔

🌣 وَ مِدَادُ كُلِمَاتِهِ

اوراے اللہ! جنتی آپ کے کلمات جیں ، ان کلمات کے بقدر میں آپ کی تعریفیں کرتا ہوں .....اب اللہ تعالیٰ کی صفات کنتی جیں .....آ ہے ! قرآن پاک میں دیکھئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاوفر ماتے ہیں :

قُلُ لُوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادً الْكَلِمَاتِ رَبِّى لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبُلُ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّى لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبُلُ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّى لَنَفِدَ الْبَحْرِ قَبُلُ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ ١٠٩:)

[اے محبوب المُتَافِقَةِ آپ فرماد بیجئے کہ اگر ساری دنیا کے سمندروں کا پانی سیابی بنادیا جاتا اور اس سیابی سے تیرے رب کی تعریفیں لکھنی شروع کی جاتیں تو ایک وقت آتا کہ بیسیابی ختم ہوجاتی محرتیرے رب کی تعریفیں بھی ختم نہ ہوتیں ]

پھراس سے آ مے بڑھ کر بات کہی۔ فر مایا کداگر ساری دنیا کے درختوں کی قلمیں بنا دی جاتیں اور ساری دنیا کے سمندروں کا بھتنا پانی ہے استے سات سمندراور ہوتے ، یہ سب پانی سیابی بن جاتا اور بیسب درخت قلمیں بن جاتے ، پھران قلموں اور سیابی سے تیرے دب کی تعریفیں کھنی شرورع کی جاتیں تو ایک وقت آتا کہ یہ قلمیں ٹوٹ جاتیں اور یہ سیابی خشک ہو جاتی گرتیرے رب کی تعریفیں بھی ختم نہ ہوتیں ۔ سبحان اللہ ، نبی علیہ الصلوٰ قوالسلام کی سوچ کا حسن اور پرواز دیکھئے۔ واقعی بینبوت کی سوچ ہے جواللہ رب العزت کی تعریف اسٹے پیارے انداز میں بیان کرتی ہے۔

اب و کیھیے کہ بیا یک جھوٹی می وعاہے جسے ہربچہ یاد کرسکتا ہے، ہرعورت یاد کرسکتی ہے، جوان بھی اور بوڑھی بھی ،حتیٰ کہنو ہے سال کی عمر کو پہنچ چکی ہوتو وہ بھی یا د کر سکتی ہے۔ ا گرجمیں علم ہوتو پھر ہم اسے صبح وشام پڑھ کرا جر کما سکتے ہیں ۔ مگر آج کتنے لوگ ہیں جواس دعا کوروزانہ پڑھتے ہیں۔ بیسوال اپنے آپ سے بوچھ کر دیکھئے۔ جواب کے گا کہ ا کیے ۔۔ اس دعا کو بڑھنے میں غفلت کر جاتی ہے۔ یا در تھیں کہ ہم اینے فارغ اوقات کو صرف نیکی میں ہی ندلگا کمیں بلکہ نیکیاں بھی وہ کریں جنگی وجہ ہے ہم تھوڑے وقت میں زیاد ہ اجر کماسکیس تا کہ اللہ تعالیٰ کا زیادہ قرب حاصل ہو سکے۔ آج کتنے لوگ ہیں جو دل میں بیتمنار کھتے ہوں کہ ہم تبجد کے وقت اپنے پروردگار کے در بار میں حاضری لگوائیں۔ یا در کھئے کہ تنجد کے وقت میں اللہ تعالی اپنے جا ہے والوں کی حاضری لگواتے ہیں ۔ فرشتے تبجد میں اٹھنے والے لوگوں کے نام لکھتے ہیں ۔ یوں بچھنے کدرات کے آخری پہر میں اللہ کے حیاہے والول کے ناموں کی فہرست بنتی ہے اور اللہ رب العزیت کے حضور پیش کی جاتی ہے۔ ہمارے ول میں میتمنا ہونی جا ہے کہ کاش میرا تا م بھی اللہ رب العزت کے جاہنے والول کی فہرست میں شامل ہوجائے۔

#### اب مجھے نیند کہاں آئے ....!!!

ذکر کی لائن میں لگ کراور بالخصوص اللہ والوں کی صحبت میں رہ کرعبادت کا ذوت اتنا بڑھ جاتا ہے کہ نیندیں اڑ جاتی ہیں۔ ہم لوگ اپنے شیخ کی صحبت میں بھی تین دن کے لئے اور بھی پانچ دن کے لئے حاضر ہوتے تھے۔اس وقت خانقاہ میں اتنا فیض ہوتا تھا کہ ہمیں نیند ہی نہیں آتی تھی۔ بیا ایک دود فعد کی بات نہیں بلکہ ہم نے اسے بیسیوں دفعہ آزمایا، ندون میں نیندآتی ندرات کوخی کہ چو تھے پانچویں دن بدن تھک جاتا تھا گرذکر
کی وجہ ہے روح کے تو مزے ہوتے تھے۔ جب جہم تھک جاتا تو ہم عشاء کی نما ذک
بعد دونفل پڑھ کر اللہ تعالی ہے دعا ما تکتے تھے کہ اے اللہ! آج بجے سکون کی نیند عطا فرما
دے، گر نیند پھر بھی نہیں آتی تھی۔ چنا نچہ ایک مرتبہ میں نے اپ شخ کی خدمت میں
عرض کیا، حضرت! پیٹ نہیں کیا معاملہ ہے کہ جب بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں،
دن اور رات میں کی وقت بھی نیند نہیں آتی ۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ مسکر اکر فرمانے گے،
دن اور رات میں کی وقت بھی نیند نہیں آتی ۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ مسکر اکر فرمانے گے،
دن اور رات میں کہا یا تھا اور تجھے میں نے جگایا ہے، اب تجھے نیند کہا ل

۔ موت کے بعد ہے بیدار دلوں کو آرام نیند بھر کے وہی سویا جو کہ جاگا ہو گا

جود نیا میں جا کے گا وہ قبر میں میٹھی نیندسوئے گا۔اسلئے ہمیں اپنے اندرعیادات کرنے کا شوق پیدا کرنا جا ہیں۔علاءاور طلباء یا کخصوص اس طرف متوجہ ہوں۔اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

> وَاعْبُدُ رَبِّكَ حَتَى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ (الحجر: ٩٩) [الينارب كى عبادت كروحتى كرتهبين موت آجائ]

#### رمی جمار کا مسکله اور شیطان سے نجات

جب امام ابو بوسف رحمة الشعليه پرنزع كى كيفيت طارئ تقى اس وقت انهول نے ايک شاگر دسے مسئله بو چھاكدى جار داكب آل سوار بهوكر) افضل ہے يا مساشي الله شاگر دسے مسئلہ بو چھاكدى جمار داكب آفر مايا، لا داس نے كہا، ماشيا -آپ نے فرمايا، لا - اس نے كہا، ماشيا - آپ نے فرمايا، لا - پر بتاياكه داكباكب افضل ہے اور ماشيا كب افضل ہے - انجى يجى مسئلہ بتار ہے تھے كراى دوران ان كى وفات بوگئ -

علاء نے لکھا ہے کہ آخرانہوں نے بید سئلہ خود کیوں چھیڑا؟ انہوں نے اس کا جواب بھی لکھا ہے کہ مروت کے آخری لمحات میں بندے کے پاس شیطان آتا ہے۔ ممکن ہے کہ اس وقت شیطان آیا ہواور امام صاحب نے جیسے ہی شیطان کودیکھا انہوں نے اس وقت رمی ء جمار کا مسئلہ جھیڑ دیا ہواور اس رمی ء جمار کے مسئلہ کے دوران اللہ تعالیٰ نے ان کو شیطان سے نجات عطافر ماوی۔

## فتوى يرجة برجة الله كوبيار بهو محة ....!!!

والا العلوم دیو بند کے ایک مفتی کے حالات زندگی بی لکھا ہے کہ جب ان کی وفات ہوئی تو ایک فتو کی پڑھنا ہوئی تو ایک فتو کی پڑھنا ہوئی تو ایک فتو کی انہوں نے فتو کی پڑھنا شروع کیا اور ای حالت بی اللہ کو بیارے ہو شروع کیا اور پڑھتے پڑھتے وہ فتو کی ہاتھ سے گرگیا اور اس حالت بی اللہ کو بیارے ہو گئے۔ ہمارے مشائخ نے اپنے اوقات کو اس طرح غنیمت سمجھا اور عبادات بی اپناوقت گرارا۔

#### رابعه بفريدكا قابلِ رشك معمول

رابعہ بھر بید جمۃ اللہ علیہ اکے پاس ایک آدی دعاؤں کے لئے حاضر ہوا۔ وہ اس وقت ظہر کی نماز پڑھ رہی تھیں۔ اس نے سوچا کہ اچھا ہیں بعد ہیں آؤں گا۔ جب وہ بعد ہیں آیا تو وہ ذکر تو وہ نقلیں پڑھ رہی تھیں، بھر آیا تو عمر کی نماز پڑھ رہی تھیں، عمر کے بعد آیا تو وہ ذکر اذکار ہیں مشغول تھیں، پھر آیا تو مغرب کی نماز پڑھ رہی تھیں، پھر آیا تو وہ اوا بین پڑھ رہی تھیں، پھر آیا تو وہ عشاء پڑھ رہی تھیں، بھیر رہی تھیں۔ وہ بیٹھار ہا، بیٹھار ہا، جب بہت تھک نیت باندھی ہوئی تھی ،سلام ہی نہیں پھیررہی تھیں۔ وہ بیٹھار ہا، بیٹھار ہا، جب بہت تھک نیت باندھی ہوئی تھی سوجا تا ہوں اور کھر کے بعد ال اوں گا۔ پھر کھر کے وقت آیا تو وہ کھر کی نماز پڑھ رہی کو قت آیا تو وہ آدی پھر نماز پڑھ رہی کے لئے لیٹیں تو وہ آدی پھر کھوڑی دیر کے لئے لیٹیں تو وہ آدی پھر کماز پڑھ رہی تھیں۔ اس کے بعد وہ اشراق پڑھ کرتھوڑی دیر کے لئے لیٹیں تو وہ آدی پھر کماز پڑھ رہی تھیں۔ اس کے بعد وہ اشراق پڑھ کرتھوڑی دیر کے لئے لیٹیں تو وہ آدی پھر

طلباند کی کان کی کا

آیا۔ کسی نے بتایا کہ انہوں نے ابھی اشراق کےنفل پڑھے ہیں اور ابھی لیٹی ہیں۔ وہ کہتاہے کہ میں بس تعوڑی دیر بی بیٹھا تھا کہ دہ گھبرا کراٹھیں اورآ تکھیں مل کر کہنے لگیں:

اللهم اني اعوذبك من عين لا تشبع من النوم

[اساللہ! بیں ایسی آنکھوں سے تیری پناہ مانگتی ہوں جو نیند سے سیر نہیں ہوتیں]

یہ کہہ کراٹھ بیٹھیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت بیں مشغول ہو گئیں۔ اسی طرح امام اعظم
ابو حنیفہ دیمۃ اللہ علیہ بھی دو پہر کو قبلولہ کی نیت سے سوجاتے تھے اور باتی پورا وقت عبادت
میں گزارتے تھے۔ یہ بات پہلے بچھ میں نہیں آتی تھی لیکن ذکر کی لائن میں لگنے کے بعد
بالآخر بچھ میں آگئی کہ ہمارے مشائخ کو ساری ساری زندگی عبادات کی تو فیق کیے ل جاتی
مقل اللہ تعالیٰ ان کی نیند کے وقت میں برکت دے دیتے ہیں۔ چنا نچے تھوڑی دیر کی نیند
ان کے جسم کو سکون دے دیتی ہے۔ ان کے نز دیک سونا برائے سونا تو ہوتا نہیں۔ نیندکا
مقصد تو جسم کو راحت دینا ہوتا ہے کہ جسم تازہ دم ہوجائے اور پھرکام میں لگ جائے۔ ای
لئے دن اور درات کا فرق ختم ہوگیا ہے۔''

محنت کی چکی

یادر کھیں کہ عبادات کے شوق میں مجاہدے سے نہیں گھبرا نا جا ہے بلکہ خوش ہونا چاہئے کہ بیجسم دنیا کے لئے تو ہزاروں مرتبہ تھکا ،شکر ہے کہ بیآج اللہ رب العزت کے لئے بھی تھکا ہے۔ ہمارے مشائخ نے فرمایا:

> " خداطلی پلا طلی؟" "خداط

لیعنی انتّد کوطلب کرنا اور پھرول میں طلب بھی نہ ہو۔ بینہیں ہوسکتا۔ بلکہ یوں سمجھوکہ '' خداطلیٰ بَلا طلی'' ہے

لعنی الله کوطلب کرنا بلا ون کودعوت وینا ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب بیہ کے کیجاہدہ

کرنا پڑتا ہے۔ بلکہ دل کی بات کہوں کہ اس دنیا میں انسان کو چکی بیسنی پڑتی ہے یا تووہ وین کے لئے بیں لے یا پھراللہ دنیا کے لئے پیوائیں گے۔ میسے بغیر گزارہ نہیں ہوگا۔ يرور د گارِ عالم نے فرمایا:

> لَقَدُ خَلَقُنَا ٱلَّا نُسَانَ فِي كَبَدُ (البلد:٣) 1 بے شک ہم نے انسان کو چکی چینے کے لئے پیدا کیا ہے ]

بی چی انبیائے کرام نے بھی پیس مچرصحابہ کرام رضی الله عنهم نے پیسی اور پھراولیائے امت کو پہ چکی پینی پڑی۔ یا در کھنا کہا گر کوئی دین سے ہے گا تو اللہ تعالی اے دفتر میں لگا دیں گے اور وہاں وہ گدھے کی طرح کا م کررہا ہوگا۔ دفتر والے بھی ماشاء اللہ اوورثائم میں کام کروار ہے ہوں گے اور پھر بھی خوش نہیں ہوں گے۔سولی پرجان لکی ہوئی ہوگی کہ آج توباس ناراض ہے۔ جی ہاں، جے خدا کوراضی کرنے کی فکرنہیں موتی اے الله تعالی باس کوراضی کرنے کی فکر ڈال دیتے ہیں۔ جب چکی ہراکی کوچینی ہے تو بہتر ہے کہ دین کی چکی پیسی جائے تا کہ محمد معنوں میں انسانیت کی معراج نعیب ہوسکے۔ فرشتوں ہے بہتر ہے انسان بنا

مر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ

حضرت شبلی کے ظیم مجامدے کی داستان

ولید بن عبدالملک کا زمانہ تھا۔اس وقت مسلمانوں کی حکومت دنیا کے بیشتر ملکوں میں پھیلی ہوئی تھی۔انہوں نے ہر ہرعلاقے کے گورنرمقرر کئے ہوئے تھے۔اس دوران آ مدورفت کا سلسلہ اتنا تیز نہیں تھا مختلف جگہوں سے چھے چھمپینوں کے بعداطلاعات آتی تھیں کہیں سے اطلاع ملتی کہ یہاں کے گورنر کا انتظام بہت اچھا ہے اور کہیں سے اطلا ع ملتی کہ گورز صاحب نے لوگوں کی ناک میں دم کر رکھا ہے۔ ولید بہت پریشان ہوا کہ ا تنا پھیلا ہوا کام ہے، میں کیا کروں۔ان کاوزیر باتد بیرتھا۔اس نےمشورہ دیا کہ بادشاہ

سلامت! آپ سب گورنروں کو ایک دفعہ بلالیں اور ان میں سے جواجھا کام کرنے والے ہیں ان کوانعام دے دیں اور دوسرے بھی سمجھ دار ہیں ، وہ بیسب پچھود مکھ کرسمجھ جائیں گے کہ ہمیں بھی اینے آپ کوانعام کامتحق بنانا جا ہے۔ بادشاہ کو پیمشورہ پیندآیا اوراس نے سب گورنروں کو اطلاعات روانہ کر دیں کہ تمام گورنر فلاں تاریخ کومیرے ور بار میں پہنچ جا ئیں ۔ باوشاہ کے کل کے ساتھ بہت بڑا گراؤنڈ تھا۔اس نے کہا کہ جو مہمان آئیں وہ آکریہال مفہر ناشروع کردیں۔اس زمانے میں بادشاہ کے مسافر خانے نہیں ہوتے تھے جہاں آ کرلوگ تھبر سکتے۔اس کی وجدیہ ہے کہ سفر کرنا مشکل ہوتا تھا ....اب جس بندے نے ایک ہزار کلومیڑ سے چلنا ہے اسراستے میں ویہات ہیں ، ورانے ہیں، جنگل ہیں، دریا ہیں تواہے ایک ہزار کلومیٹر کاسفر طے کرنے میں ایک مہینہ در کار ہوتا ہے۔ ایک ممینہ آنے میں گے گا اور ایک ممینہ جانے میں لگے گا۔ دومسنے کا یمی سفرین گیا اور وہاں تھہر نا بھی ہوتا ہے۔اس طرح ایک ہزار کلومیٹر کاسفر طے کرنے میں تین مہینے لگ جاتے تھے ..... جب وہ چلتے تو اپنی فیملی کوبھی ساتھ لے کر چلتے تھے۔ جب بوی بیے بھی ساتھ ہوتے تھے تو صاف ظاہر ہے کہ خدمت کے لئے بھی لوگ در کار ہوتے تھے۔ پھران کا تین مہینے کا راش بھی ساتھ لے کر چلتے تھے..... آج کل تو اگر گاڑی میں ڈیزل ڈلوانا پڑے تو بچے کوئی ایس جگہ دیکھتے ہیں جہاں سے آئس کریم بھی دستیاب ہو سکے ..... جب اسنے بندے ہوتے تھے تو ان کی سکورٹی کے لئے بھی انظام کیا جاتا تغا۔اس کی ترتیب بیہوتی تھی کہ پچھالوگ جنگل میں اونٹوں سے بھی آھے پیدل چل ر ہے ہوتے تھے تا کہ اگر کوئی دشمن یا جانورراستے میں جھیا ہوا ہوتو اس کا دفاع كرسكيں۔ ان کے پیچھےوہ جانور ہوتے تھے جن پر مال لدا ہوا ہوتا تھا۔ پھراس کے بعدمہمان خصوصی اوراس کی بیگمات اور بچے ہوتے تھے۔ان کے پیچھے پھر مال والے جانور ہوتے تھے، پھر ان کے پیچھیے پیدل چلنے والےلوگ ہوتے تھے۔اس طرح سوسواونٹوں کا قافلہ بن جاتا

تھا،اب جہاں سوادنٹوں نے آ کرمہمان بنتا ہوتا تھا تو وہاں وہ کمرے تو نہیں بنا سکتے تھے، او پن فیلڈ میں ہی ایساممکن تھا..... چنا نچیانہوں نے کہا کہ جو بھی مہمان آتا جائے وہ اس گراؤنڈ میںائے خیے لگاتا جائے۔

مختف علاقوں کے گورنرصا حبان پنچنا شروع ہو گئے۔ ہرعلاقے کی لباس پہننے کی عادات مختلف ہو گئے۔ ہرعلاقے کی لباس پہننے کی عادات مختلف ہوتی ہیں۔ کہیں کوئی رنگ کہیں کوئی رنگ البندا جب وہ مقررہ دن آیا تو پورے علاقے میں خیمے بھی مختلف رنگوں اور ڈیزائٹوں کے بیٹے ہوئے متھے اور لباس بھی مختلف رنگوں اور ڈیزائٹوں کے بیٹے ۔ ایسا لگتا تھا جیسے گلٹن سے اہوا ہو۔

جب سب لوگ آگئے تو بادشاہ نے سب گورزوں کواپنے در بار میں بلایا۔ جواچھا
کام کرنے والے تھے ان کوانعام دیا اور جوڑھیا تھے ان کی آٹو مینک تنبیہہ بھی ہوگئ کہ
انہیں بھی اچھا کام کرنا چاہیے۔ جب محفل برخاست ہوگئ تو باوشاہ نے ہر گورز کوایک ایک
خلعت (پوشاک) ہدیہ کی ۔ جس آ دی کو باوشاہ وہ پوشاک دے دیتا تھا تو اس کو بادشاہ
کے در بار میں آنے جانے کے لئے اجازیت کی ضرورت نہیں ہوتی تھی ۔ کو یا وہ اس وقت
کا گرین کارڈ تھا ، اسے کوئی ور بان روک نہیں سکتا تھا۔ وہ جب چا ہتا ضلعت پہن کر
بادشاہ کے ساتھ برستل میٹنگ کر لیتا تھا۔ وہ اس وقت کی بہت بردی نعمت ہوتی تھی۔

انجھی تک اس کو Learn نہیں کرسکا ۔ میں مانتا ہوں کہ واقعی وہ اس میں کمال رکھتے ہیں .....وه گورنرصا حبِ جتنا چھینک کورو کتے کہ نہ آئے اتنا چھینک اور آتی وہ بے جارہ اپنے اندر ہی اندر چھینک کے ساتھ Fight کررہا تھا۔ بالآخراس کو دو تین مرتبہ یک دم چھینکیں آئیں .... چھینک ہے تو ایک قدرتی سی چیز مگر بندے کواس سے بکی سی ہو جاتی ہاور ہر بندہ اس کی طرف دیکھنے لگتا ہے ....اب جب اس کوچھینکیں آئیں تو اس نے اپنا سرینچے کرلیا۔اب لوگوں نے اس کی طرف دیکھااور پھر بادشاہ کی طرف متوجہ ہو گئے۔اللہ کی شان کہ جب چھینک آتی ہے تو کئی مرتبہ ناک میں سے یانی بھی آ جا تا ہے۔ اس کی ناک میں ہے بھی یانی نکل آیا۔ نہ تو اس کے پاس ہماری طرح کارو مال تھا اور نہ کوئی اورا نظام، جس سے ناک کا یانی صاف کرتا، وہ بڑا پریشان ہوا تھوڑی دیر کے بعد اس نے سوچا کہ اب تو سب بندوں نے توجہ ہٹالی ہوگی اس وقت اس نے پوشاک کے اویروالے کپڑے کے ساتھا پنی ناک صاف کرلی، جب اس نے اس خلعت کے ساتھ اپنی ناک صاف کی توعین اس کم عادشاہ نے اس کی طرف دیکھ لیا۔ بادشاہ کو براغصہ آیا اوروہ کہنےلگا کہ میری دی ہوئی پوشاک کی اتنی نا قدری کہ اس کے ساتھ تونے اپنی ناک صاف کی ہے۔ چنانچیاس نے اپنے آومیوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ اس سے پوشاک چین لواور بھرے دربارے اس کو دھکا دے دو۔ کارندوں نے اس سے پوشاک چھین لی اور در بارے باہر نکال دیا۔اس کے بعد بادشاہ بھی Serious (سنجیدہ) ہو گیااور باقی لوگ بھی خاموش ہو گئے ۔ وزیر باتد ہیرنے کہا کہ بادشاہ سلامت!محفل برخاست کر دیں۔ چنانچہ بادشاہ نے محفل برخاست کرنے کا اعلان کر دیا۔سب لوگ اٹھ کر چلے گئے۔اب دربار میں بادشاہ اوراس کاوزیررہ گئے۔

بادشاہ "غصے کی وجہ سے خاموش تھا اور وزیریہ سوچ رہا تھا کہ میں کوئی ایسی بات کہوں کہ جس کی وجہ سے بادشاہ کا غصہ بڑھنے کی بجائے کم ہو جائے ۔ ابھی وزیر باتد بیر کوئی

بات كرنا بى جابتا تھا كداتے ميں باہر سے دربان نے آكركہا، بادشاه سلامت! نها وند کے علاقے کا گورزشرف بازیابی جا ہتا ہے۔ بادشاہ نے کہا، پیش کرو۔ چنا نجے نہا وند کے علاقے كا كورنر بھى آگيا۔ بادشاه نے يو جھا، كيے آئے؟ كہنے لگا، بادشاه سلامت! ميں صرف یہ یو چھنا جا ہتا ہوں کہ کیا چھینک بندے کے اختیار میں ہے یا اختیار میں نہیں ہے۔اس نے کہا ہم مجھے ایا Silly (بے وقونی والا) سوال کرتے ہو۔اس نے کہا، بادشاہ سلامت! میرادوسراسوال بیہ ب كداس كورزصاحب في جوآب كى دى ہوكى يو شاک سے اپنی ناک صاف کی ، کیا بیضروری تھا کہ اس کو بھری محفل میں رسوا کیا جاتا یا اس کوعلیحد گی میں بھی تنبید کر کے اس سے خلعت لی جاسکتی تھی؟ کیا اس کی Public insult ضروري تقي ؟ بين كر بادشاه آگ بكولا موكيا - پهر كينے لگا ،خبر دار! تمهار ساس سوال سے ماہے کی بوآتی ہے، اگرتم نے مزید زبان کھولی تو میں تمہار ابھی وہی حشر کروں گا۔اس نے کہا، باوشاہ سلامت! آپ کوحشر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے خود ہی بات مجھ میں آگئی ہے۔ کہنے لگا جمہیں کون ی بات سمجھ میں آگئی ہے؟ مورز کہنے لگا کہ آپ نے بھرے دربار میں اے رسوابھی کیااور دھکے دلوا کربا ہر بھی نکلوا دیا ، مجھے یہ بات سمجهیں آئی ہے کہ میرے پرور دگارنے مجھے انسانیت کی پوشاک پہنا کراس دنیا میں بھیج ہے،اگر میں اس انسا نیت کی بیشاک کی Respect (قدر)نہیں کروں گا تو اللہ تعالیٰ بھی قیامت کے دن بھرے مجمع میں مجھے ذلیل کر کے باہر نکلوا دیں گے۔ با دشاہ سلامت، ا میں پہلے اس پوشاک کی قدر کرلوں ، مجھے آپ کی دی ہوئی پوشاک کی ضرورت نہیں ، ہے۔ مید کہد کراس نے وہ بوشاک اتاری اور باوشاہ سلامت کی طرف بھینک ماری اور ب کہہ کرنگل گیا کہ اپنی گورنری اینے پاس ہی رکھو، میں جار ہا ہوں ۔اس طرح اس وقت، اس کے ہاتھ سے گورنری کا عہدہ نکل گیا۔ باہرنکل کراس نے ساتھ آنے والے لوگول ہے کہا کہ وہ اس کے گھر والوں کو گھر پہنچا دیں اور ادھر گھر والوں کو بھی پیغام پہنچا دیا کہ

میں اب اس مقصد زندگی کو سجھنے کے لئے جار ہا ہوں جس کو میں اب تک بھولا ہوا تھا۔

اس زمانے میں حضرت سراج رحمة الله عليه ايك مشهور بزرگ تقصراس في سوجاكه میں ان کے پاس جاتا ہوں۔ چنانچہوہ سیدھاان کے پاس چلا گیا۔ وہاں پہنچ کر حضرت ے کہنے لگا،حضرت! میں انسان بننا جا ہتا ہوں اس لئے مجھے آب انسانیت سکھا و پیجئے۔ انہوں نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، ہمارے یاس رہو جمہیں اپنا گوہرِ مقصودہل جائے گا۔ چونکہ وہ گورنرر ہا تھا اور ابھی تک اصلاح نفس نہیں ہوئی تھی اس لئے اس کے کا موں میں اور باتوں میں تیزی تھی ۔ چنا نجدانہوں نے ذرا ذرای بات پر تیزی دیکھ کرسو جا کہ اس بندے کوسنجالنا آسان کامنیں ہے۔ لہذا انہوں نے چند دنوں کے بعد فرمایا ، بھتی اپنے خلعت تمہیں بغداد سے ملے گی ۔ وہاں برجنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے ایک بزرگ ہیںتم اسکے یاس چلے جاؤ۔اس نے کہا، بہت اچھا۔ چنا نچداس بندے نے سفر کیا اور حضرت جنید بغدادی رحمة الله علیه کے پاس بی کی کیا۔ وہاں جاکراس نے حضرت رحمة الله علیہ سے کہا، جی آپ کے پاس ایک نعت ہے، میں اس کو لینے کے لئے حاضر ہوا ہوں، اگر آپ جا ہیں تو میں اس نعمت کی قیمت ادا کر دوں گا۔حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فر مایا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم آپ سے قیمت لیں تو آپ دے نہیں سکتے لینی اگر محنت کروا کیں توتم محنت نہیں کر سکتے اورا گر بغیر قیت کے تہمیں دے دیں تو تہمیں اس کی قدر نہیں ہوگی۔اس نے عرض کیا ،حضرت! پھر کیا صورت بے گی ؟ حضرت نے فر مایا کہ يبيں رہو، ديکھيں كەاللەتغالى كياصورت بيداكرتے ہيں \_ چنانچدانہوں نے وہيں رہنا شروع کردیا۔

کی حوصر ہے کے بعد ایک دن حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بلایا اور پوچھا کہتم کیا کام کرتے ہو؟ اس نے عرض کیا ،حضرت! میں نہادند کے علاقے کا گورنر تھا۔ حضرت نے فرمایا ، اچھا۔ اب وہ سمجھ گئے کہ اس گورنر کے دماغ میں ہے '' میں''



تکالی پڑے گی کیونکہ یہ گورزیمی چھوٹے سے ضدا بنے ہوتے ہیں۔ چنا نچہ انہوں نے فرمایا کہ بغداد کے بازار میں جاکر گندھک کی دکان بنالو .....اب کہاں گورزاور کہاں گندھک کی دکان۔ گندھک کی دکان۔ گندھک کی دکان میں سے بجیب طرح کی Smell (بو) آتی ہے اورا سے خرید نے والے لوگ بھی اسخے پڑھے لکھے نہیں ہوتے۔ ان کی Rough بھی کہت ہوتی ہیں۔ یہا ہے کی ملک کے صدر سے کہا جائے کہت ہی ملک کے صدر سے کہا جائے کہ کہم کریانہ کی دکان بنالو ....اس زمانے میں گندھک کا استعمال زیادہ تھا۔ حتی کہ کہم کریانہ کی دکان بنالو ....اس زمانے میں گندھک کا استعمال زیادہ تھا۔ حتی کہ کیڑے دھونے میں بھی استعمال ہوتی تھی۔ جب حضر ت رحمۃ اللہ علیہ نے اسے گندھک کی دکان کے بارے میں کہا تو اسے بہت ہی بجیب لگا۔ کیکن چونکہ شخ نے فرمایا تھا اس لئے کہنے گئے کہ حضرت! ٹھیک ہے میں گندھک کی دکان کھولتا ہوں۔ چنا نچے انہوں نے لئے سال تک گندھک کی دکان چلائی۔ وہ بے چارے گئے رہے کہ کب دن پورے ایک سال تک گندھک کی دکان چلائی۔ وہ بے چارے گئے رہے کہ کب دن پورے ہیں۔

جب ایک سال پورا ہوا تو کہنے گئے، حضرت! آپ نے فرمایا تھا کہ ایک سال گندھک کی دکان چلاؤ، وہ ایک سال پورا ہو گیا ہے۔ حضرت نے فرمایا، اچھا،تم دن گنتے رہے ہو، چلوا یک سال اور یہی دکان چلاؤ۔ چنانچہ جب اس دفعہ گئے تو دن گننے چھوڑ دئے۔

دوسراسال گزرنے کے بعد حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے فرمایا، بھی اب ابھی ہے۔
اب تو ایک سال سے زیادہ عرصہ گزرگیا ہے، لگتا ہے تم نے دن گنتا بھی چھوڑ دیے ہیں۔
چنا نچہ انہوں نے واپس آ کرعرض کیا، حضرت! اب میرے لئے کیا تھم ہے؟ حضرت نے انہیں ایک پیالہ پکڑایا اور فرمایا کہ بغداد کے شہر میں جا کر بھیک ما گلواور جو پھے شہیں ملے وہ خانقاہ کے فقیروں کولا کر کھلا دینا، تم نے خو دنہیں کھانا۔خود روز سے رکھواور بھیک ما نگو۔۔۔۔۔۔اللہ اکبر سے اب ایک علاقے کا گورنر بھیک ما نگنے کے لئے کیسے تیار ہوا ہوگا ۔۔۔۔۔وہ

شکل وصورت سے تو بڑے پڑھے لکھے اور صحت مند کلتے تھے۔ للبذا سوچ میں پڑ گئے۔ حضرت دھمۃ الله علیہ نے فرمایا ، اگر تمہارے دل میں اس نعمت کی طلب ہے تو جو کام کہدویا ہے کر دور ندیہاں سے چلے جاؤ۔

ایک سال بھیک مانگنے کی وجہ ہے ان کا'' من' اتنا صاف ہو گیا کہ آئیں مخلوق کے تعلق سے نعاب سے بات کی میں مارٹینے کی وجہ ہے ان کا اختیار کرنے کو کہیں یا کسی کو کہیں کہم فلاں صحف سے نہ ملوتو اس سے ان کی نظر میں اصل مقصو دانقطاع عن المخلوق ہوتا ہے۔ اور یہ قرآنی فیصلہ ہے۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں:

وَا ذُکُرِ اسْمَ رَبِّکَ وَ تَبَتْلُ اِلَیْهِ تَبُتِیْلاً (الحزل: ۸) [اورذکرکراپے رب کے تام کاسب سے ہٹ کٹ کر] ایک دن حفزت جنید بغدادی دحمۃ اللہ علیہ نے بلا کرکہا کہ گورنرصا حب! آپ کا نام کیا ہے؟ عرض کیا، ابو بکرشیلی ۔ فر مایا، اچھا، اب آب ہماری محفل میں بیٹھا کریں ۔ گویا تمن سال کے مجاہدے کے بعدا پی مجلس میں بیٹھنے کی اجازت دی۔ چونکہ بیلی رحمۃ اللہ علیہ کا ول پہلے ہی صاف ہو چکا تھا اس لئے اب حضرت کی ایک ایک بات سے سینے میں نور بھرتا "گیا اور آئکھیں بھیرت سے مالا مال ہوتی گئیں ۔ چند ماہ کے اندر اندر احوال و کیفیات میں ایسی تبدیلی آئی کہ ول محبت اللی سے لبریز ہوگیا۔

بالآخر حضرت جنید بغدادی رحمة الله علیہ نے ایک دن بلایا اور فر مایا کہ مجلی! آپ نہاوند کے علاقے کے گورزر ہے ہیں ،آپ نے کسی سے زیادتی کی ہوگی اور کسی کاحق د بایا ہوگا، لہذا آپ ایک فہرست مرتب کریں کہ آپ نے کس کس کاحق یا مال کیا ہے، آپ نے فہرست بنانا شروع کر دی ۔ ساتھ حضرت کی تو جہات بھی تھیں، چنانچہ تین دن میں کئی صفحات پرمشمل طویل فہرست تیار ہوگئ ۔حضرت جنید بغدا دی رحمۃ اللہ علیہ نے فر مایا که باطن کی نسبت اس وقت تک نصیب نہیں ہو شکتی جب تک که معاملات میں صفائی نه ہو۔لہذا جاؤان لوگوں سے حق معاف کروا کے آؤ۔ چنانچہ آپ نہاوند تشریف لے گئے اورایک ایک آ دی ہے معافی مانگی بعض نے تو جلدی معاف کردیا ، بعض نے کہاتم نے ہمیں بہت ذلیل کیا تھاللذاہم اس وقت تک معافی نہیں دیں گے جب تکتم اتنی دیر وھوپ میں نہ کھڑے رہو۔ بعض نے کہا کہ ہم اس وقت تک معاف نہیں کریں گے جب تک ہمارے مکان کی تغییر میں مزدور بن کر کام نہ کرو۔ آپ ہر آ دمی کی خواہش کے مطابق اس کی شرط بوری کرتے اور ان سے حق بخشواتے رہے حتی کہ دوسال کے بعد واپس بغداد پنجے۔

اب آپ کو خانقاہ میں آئے ہوئے پانچ سال کا عرصہ گزر گیا تھا۔ مجا ہدے اور ریاضت کی چکی میں پس پس کنفس مر چکا تھا۔'' میں'' ککل گئی تھی۔ باطن میں تو ہی تو کے نعرے تھے۔ پس رحمیتِ اللّٰہی نے جوش مارااورایک دن حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللّٰدعلیہ (3)

نے انہیں باطنی نسبت سے مالا مال کردیا۔ بس پھر کیا تھا

..... آنگه کا دیکمنابدل گیا ،

..... يا وَن كا جِلنا بدل كميا،

.....ول و د ماغ کی سوچ بدل گئی،

....غفلت کے تاریود بھر گئے،

.....معرفت اللي سے سينه برنور ہو کرخزينه بن گيااور

ن سسآپ عارف بالله بن مي-

واقعی جو بندہ الله رب العزت کے لئے مشقتیں برواشت کرتا ہے الله تعالی اس کی الیں رہنمائی فرماتے ہیں کہ وہ اپنے گوہرِ مقصود کو پالیتا ہے۔ اس لئے الله رب العزت ارشاد فرماتے ہیں،

وَالَّذِیْنَ جَاهَدُوا فِیْنَا لَنُهُدِیَنَهُمُ سُبُلَنَا (العنکبوت: ۲۹) [اور جو بندے ہمارے راستے میں مجاہرہ کرتے ہیں ہم ان کوئی نی راہیں بھاتے رہتے ہیں] ویسے بھی اللہ تعالیٰ کا قرآنی فیصلہ ہے کہ

لَیْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعیٰ (النجم: ۳۹)

[انسان کے لئے وہ کی پچھ ہے جس کے لئے وہ کوشش کرتا ہے۔]

اس عظیم مجاہدے کی وجہ سے حصرت شبلی رحمۃ الشعلیہ پر اللہ رب العزت کی طرف سے انعامات کی خوب بارش ہوئی ۔ ان کے دل میں اللہ رب العزت کی الی محبت بیدا ہوئی کہ جوشخص بھی آپ کے سامنے اللہ تعالی کا نام لیتا تھا آپ اس کے منہ میں شیر بی ڈال دیتے تھے۔ایک محنص نے اس کی وجہ پوچھی تو فر مایا کہ جوشخص میرے محبوب کا نام لیس اس کے منہ کوشیر بنی سے منہ بھر دوں تو اور کیا کروں …… جی ہاں ، جن لوگوں نے

الاستان المحالية المحالية

ا پے نفس کوریاضت کی بھٹی میں ڈال کر کندن بنایا ہوتا ہے ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت کا سمندر ٹھاٹھیں مارنے لگتا ہے۔

#### مجامدہ کسے کہتے ہیں؟

یادر کھیں کہ دنیا دار لمجاہرہ ہے اور آخرت دار المشاہرہ ہے ۔۔۔۔۔ بجاہدہ کے کہتے ہیں؟ ۔۔۔۔۔اللہ تعالیٰ کا تھم پورا کرنے کے لئے اپنے نفس کی مخالفت کرنے ،اپنی چاہتوں کو چھوڑنے اوراپی خواہشات کو قربان کرنے کے لئے بندے کو جو تکلیف اور مشقت اٹھانی پڑتی ہے اسے مجاہدہ کہتے ہیں ۔ اسی حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے اللہ کے محبوب ہڑتی نے ارشاد فرمایا،

المجاهد من جاهد نفسه في اطاعة الله

[ مجاہدوہ ہے جوابی نفس کے ساتھ اللہ کا تھم پور اکرنے کے لئے مجاہدہ کرتا ہے ]

### نفس کو یا لنے والے

نفس کولگام دینا ایک مستقل کام ہے۔ آج کل تو اکثر لوگ نفس کولگام دینے کی بجائے نفس کولگام دینے کی بجائے نفس کواس طرح پالنے ہیں جیسے لوگ گھوڑے کو پالتے ہیں۔ یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ لوگوں سے اپنی تعریف کروانے سے ، اپنی تعریف پرخوش ہونے سے ، ان کے سامنے اپنے خواب بیان کرنے سے ، اپنے درجات اور کیفیات بتانے سے ، من پند کھا تا کھانے سے اور دل میں پیدا ہونے والی ہر چا ہت کو پورا کرنے سے نفس موٹا ہوتا ہے۔ جب یہ نشس اڑیل ٹوبن جاتا ہے تو پھر بندہ کہتا ہے کہ اب میرا شریعت پڑ کس کرنے کودل نہیں کرتا۔ اصل میں نفس شریعت پڑ کس کرنے گئے آبادہ نہیں ہور ہا ہوتا۔ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے ، اے دوست! تو نفس کو پالنے میں مشغول ہے اور نفس تھے جہنم میں فرمایا کرتے ہیں مشغول ہے اور نفس تھے جہنم میں وکیلئے میں مشغول ہے اور نفس تھے جہنم میں دھکا دے وکیلئے میں مشغول ہے اور نفس تھے جہنم میں دھکا دے

ر ےگا۔

# ا تباع سنت ہے تفس مغلوب ہوتا ہے

اس نفس کوئس طریقے ہے قابوکیا جائے ؟ .....

اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہر کام سنت سے مطابق کیا جائے۔ امام ربانی مجدد الف ٹانی رحمۃ اللہ علیہ نے بیک میا ہے کہ من گھڑت یعنی اپنے بنائے ہوئے نفلی مجاہدے کرنا نفس کے لئے آسان ہوتا ہے لیکن ہر کام سنت کے مطابق کرنااس پر برد ابھاری ہوتا ہے۔ سرے<u>91</u>ء کی بات ہے کہ ایک آ دمی اس عاجز کو ملنے آیا۔ وہ سولہ سال ہے مسلسل روزے رکھ رہا تھا۔ میرے دوست بوے حیران ہوئے کہ بیسولہ سال سے مسلسل روزے رکھ رہا ہے۔ میں نے کہا کہ بیکام اتنامشکل نہیں ہے۔ وہ کہنے لگے کیسے مشکل کام نہیں ہے، سردی، گرمی ، صحت، بیاری ، سفر ، حضر میں ہروفت روز سے سے رہنا بہت مشکل ہے۔ میں نے کہا، اچھا، اس سے یو چھ لیں۔ چنانجدانہوں نے اس بندے سے یو چھا کہ كياآب كوروز ه ركينے يش كوئى دنت پيش آتى ہے؟ وہ كہنے لگا نہيں \_ پھروہ جھے كہنے لگے کہ بیر کیا معاملہ ہے؟ میں نے کہا کہ بیاس کی عادت بن گئی ہے۔ پچھلوگ دن میں تین د فعہ کھانا کھاتے ہیں اور پچھ لوگ صبح وشام دو دفعہ کھاتے ہیں۔ ای طرح آپ یول مسمجھیں کہ بیجھی دن میں دو دفعہ کھاتے ہیں ، ایک دفعہ تحری کے وقت اور ایک دفع افطاری کے وقت للبذاان کی پیمادت بن گئی ہے۔ میں نے کہا کہان ہے کہیں کہ جی آپ صوم، دا ؤ دی رکھیں \_ یعنی ایک دن روز ہ رکھیں اور دوسرے دن ناغہ کریں \_ چنا نچہ انہون نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ صوم داؤدی رکھ سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں میں ایبانہیں کرسکتا ۔ انہوں نے یو چھا ، وہ کیوں؟ وہ کہنے لگے ، اس لئے کہ بیتو میری عادت بن گئی ہے اور دن کے وقت اب میرا کچھ کھانے کو دل ہی نہیں کرتا ،اگر میں ایک دن کھاؤں اور ایک دن روز ہ رکھوں تو اس میں میرے نفس پر زیادہ بوجھ ہوگا ، جو کہ

میرے لئے بہت مشکل ہے۔ میں نے کہا، دیکھو کہ یہ جواپی مرضی سے مجاہدہ کرر ہاہے وہ کام آسان ہے لیکن حدیث میں جوطریقہ آیا ہے اس کے مطابق کام کرنا اس کے لئے بہت مشکل ہے۔

ہمیں چاہیے کہ ہم ڈھونڈ ڈھونڈ کرسنتوں پڑمل کریں۔کھانے کی ، پینے کی ،سونے کی ، جائے کی اور لباس پہننے کی سنتیں اپنا کیں۔ہم نے '' باادب بانصیب'' کتاب میں اصادیث کے ذخیرے میں سے ڈھونڈ ڈھونڈ کران سنتوں کو درج کیا ہے۔اس لئے جو بندہ چاہے کہ میری زندگی بالکل سنت کے مطابق بن جائے وہ '' باادب بانصیب' کتاب کو پڑھنا شروع کردے اورا پئی ہرعادت کواس کے مطابق ڈھالٹا چلا جائے۔اس طرح اس کی زندگی بالکل سنت کا نمونہ بن جائے گی۔

جب الدتعالیٰ کی بندے ہے خوش ہوتے ہیں تو اسے سنت پر عمل کرتا ہے ساختگی کے ساتھ تھیہ ہوجا تا ہے۔اس کے لئے کوئی رکا وٹ نہیں ہوتی۔اس کا ہرکا م خود بخود سنت کے مطابق ہوتا چلا جا تا ہے۔ایک شخص جنید بغدادی رحمۃ الشعلیہ کے پاس نوسال تک رہا۔ایک دن وہ کہنے لگا ، حضرت! مجصے اجازت دیں میں کسی اور شخے کے پاس جا تا ہوں ۔ انہوں نے بوچھا ، خیریت تو ہے؟ وہ کہنے لگا ، حضرت میں نوسال تک آپ کی خدمت میں رہا اور میں نے آپ کی کوئی کر امت نہیں دیکھی ۔ حضرت نے فرمایا ، آپ فدمت میں کہ ان نوسالوں میں مجھے کوئی کا م خلا ف سنت کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ وہ کہنے لگا ،نہیں ۔فرمانے گئے ،اس سے بردی اور کیا کر امت ہو سکتی ہے کہ نوسال میں ایک کہنے لگا ،نہیں ۔فرمانے گئے ،اس سے بردی اور کیا کر امت ہو سکتی ہے کہنو سال میں ایک کم بھی نبی علیہ السلام کی سنت کے خلاف نہیں کیا۔ گویا یہ سب کر امتوں سے بردی کا م بھی نبی علیہ السلام کی سنت کے خلاف نہیں کیا۔ گویا یہ سب کر امتوں سے بردی کر امت ہو۔

## سنت کی محبوبیت

امام ربانی مجدوالف ٹانی رحمۃ الله علیہ فریاتے ہیں کہ اگر ساری و نیا کی کرامتیں ہم

سے چھین لین اور اتباع سنت ہمیں دے دیں تو خوش نصیبی کے سوا کچھ ہیں ہے اور اگر ساری دنیا کی کر امتیں دے دیں اور اتباع سنت چھیں لیں تو ساری دنیا کی بد بختی کے سوا کچھ ہیں ہے۔ اس لئے ہماری اکا ہرین کو اللہ تعالی نے سنت والی زندگی دی۔ ان کا اشعنا بیٹھنا، بول چال، رفآر گفتار، اور سب طور طریقے سنت کے مطابق تھے۔ نبی علیہ السلام ہر ایک کے لئے سرایا رحمت تھے اور ہمارے اکا ہرین بھی سرایا رحمت تھے۔ نبی علیہ السلام کا دل دوسروں کی تکلیف پردھتا تھا اور ہمارے اکا ہرین بھی سرایا رحمت تھے۔ نبی علیہ السلام اللہ دل دوسروں کی تکلیف پردھتا تھا اور ان اللہ والوں کا دل بھی دھتا ہے۔ نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی یاد ہے بھی عافل نہیں رہتے تھے اور ان اللہ والوں کے دل بھی ہروقت اللہ رب اللہ والوں کے دل بھی ہروقت اللہ رب اللہ والوں کے دل بھی ہروقت اللہ رب اللہ والوں کے دن رات ایک کردیا تھا اللہ والے بھی دین کے لئے دن رات ایک کردیا تھا اللہ والے بھی دین کے لئے دن رات ایک کردیا تھا اللہ والے بھی دین کے لئے دن رات ایک کردیا تھا اللہ والے بھی دین کے لئے دن رات ایک کردیا تھا اللہ والے بھی دین کے لئے دن رات ایک کردیا تھا اللہ والے بھی دین کے لئے دن رات ایک کردیا تھا اللہ والے بھی دین کے لئے ہروقت اپنی تو انا ئیاں صرف کررہے ہوتے ہیں۔

تكبير اولى كاابتمام

''' آج تيميس سال كے بعد تكبيرِ اولى تضامو كئي۔''

اب اس قضا ہونے میں ان کا اپنا کوئی قصور نہیں تھا۔ جلسگاہ کے ساتھ ہی معجد تھی ،

وہ وفت سے پہلے نماز کے لئے تیار بھی تھے اور با وضو بھی تھے، جارہے تھے گر اللہ کے بندے درمیان میں آگئے۔وہ جانے ہی نہیں دے رہے تھے۔

الله اکبرا!!! .... تیکیس تیکیس سال تک تکبیر اولی کے ساتھ نماز اواکی \_اصل بات یہ بے کہ جنہوں نے دنیا میں درجے پائے ہوتے ہیں ، انہوں نے مجاہدے کئے ہوتے ہیں۔

# حضرت قاري رحيم بخش پاني پي " کامجامده

اللہ تعالی نے حضرت قاری رحیم بخش پانی پی " کاعلمی فیض ایسا پھیلا کہ پورے ملک میں جہاں جا کیں ان کے شاگر دوں کے مدارس نظر آتے ہیں۔ انہوں نے قرآن مجید کی خدمت کے باغ لگائے ہوئے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں عمرے پر گیا تو میں جینے دن بھی حرم شریف میں رہا ، میری ہر نماز تکبیر اولی کے ساتھ ، پہلی صف کے اندر اورامام کے بالکل پیچھے اداہوتی تھی۔ ہمارے لئے تو بینا ممکن بات ہے۔ ہم نصور بھی نہیں گرارا۔ وہاں اتنا مجمع ہوتا ہے کہ بر نماز کرسکتے۔ ہم نے وہاں ایک دن بھی ایسانہیں گرارا۔ وہاں اتنا مجمع ہوتا ہے کہ بر نماز بہلی صف میں پڑھنا اور وہ بھی تکبیر اولی کے ساتھ اور پھرامام کے پیچھے بڑھنا کہ اس کیلئے آگے جانا بھی چا ہے تو نہیں جا کہ خوا مام کے پیچھے بڑھنا کہ انداز شوار ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مجد میں ہی رہے ہوں گے اور عشاء کی نماز پڑھ کر مجد سے بڑھنا کہ تا مول کے اس اللہ اکر سب جب ہمارے بزرگ ایسے ایسے بہدے کر تے تھے باہر آتے ہوں گے سب اللہ اکر سب جب ہمارے بزرگ ایسے ایسے بہدے کر تے تھے۔ باہر آتے ہوں گے سب اللہ اکر سب جب ہمارے بزرگ ایسے ایسے بہدے کر تے تھے۔ باہر آتے ہوں گے سب اللہ اکر سب جب ہمارے بزرگ ایسے ایسے بہدے کر تے تھے۔ باہر آتے ہوں گے سب اللہ اکر سب جب ہمارے بزرگ ایسے ایسے بہدے کر تے تھے۔ باہر آتے ہوں گے سب العزت کی طرف سے انعام بھی یا تے تھے۔

## خواجهسراح الدين كامجامده

ا يك مرتبه حضرت خواجه مراج الدين رحمة الله عليه حج پرتشريف في محت \_ آپ عالم

تھے، جونی کی عمرتھی۔ آپ مکہ مکر مہ میں تیرہ دن رہے اور ان تیرہ دنوں میں نہ کچھ کھایا نہ کچھ کھایا نہ کچھ کھایا نہ کچھ بیا۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ نہ آپ کو پیشاب آتا تھا اور نہ ہی پاخانہ آتا تھا۔ لوگوں نے بوچھا، حضرت! بید کیا؟ حضرت فرماتے تھے، پاخانہ آتا تھا۔ کو کیسے نایاک کروں۔''

آپ تیرہ دنوں میں جج کر کے وہاں سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ بیان کی کرامت تھی ۔ مگرالی کرامت بھی انہی کوملتی ہے جنہوں نے مجاہدے کئے ہوتے ہیں۔ ذراسوچیں کہ ہم ایک دن میں کتنی مرتبہ بیت الخلاء میں چلے جاتے ہیں۔

### مخالفت نفس کے مجامدے

ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ مخالفتِ نفس کے لئے جارمجاہدے ہیں۔ ا.....قلتِ طعام (تھوڑا کھانا) ۲.....قلتِ منام (تھوڑا سونا)

> ٣....قلتِ كلام (تھوڑ ابولنا) ٣....قلتِ اختلاط مع الانام (لوگوں ہے میل جول رکھنا)

#### دومجامدول میں حیفوٹ

چونکہ ہم کمزور ہیں اس لئے آج کے دور میں دو مجاہدے باقی ہیں اور دو مجاہدوں میں چھوٹ وے دی گئی ہے۔ میں چھوٹ وے دی گئی ہے۔ میں چھوٹ وے دی گئی ہے۔ ہماری مشائخ نے فرمایا کہ جتنی بھوک ہوا تنا کھالو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مضرت بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمة الله علیہ ہے کسی نے پوچھا، حضرت! کتنا کھایا کروں؟ انہوں نے فرمایا، اچھا کھا اور کام اچھی طرح کر سیایک حقیقت ہے کہ جس بیل کو مالک خوب کھلائے اور وہ بیل کام بھی خوب کر ہے تو مالک کوخوشی ہوتی ہے اور اس کو



پہلے زمانے کے بزرگ متواتر ایک ایک مہینہ تک پانی کے ساتھ روزے رکھتے ہے۔ اب اسے مجاہدے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لئے کہ آج کے دور میں قوئی پہلے ہی ضعیف ہیں۔ جواس طرح کے بجاہدے کرے گا وہ تو ہڈی بن جائے گا اور بیاریاں اس پر جملہ کر دیں گی جس کی وجہ ہے وہ عبادت کرنے کے قابل بھی نہیں رہے گا۔ آج کے دور میں عبادت بھی وہی کرسکتا ہے جس کے جسم میں طاقت ہے۔ اب میں دوون بھوکا رہوں تو کیا خیال ہے کہ تیسرے دن میری آواز مجمع تک پہنی جائے گی جنہیں ، بلکہ آواز مجمع نہیں نکے گی۔ بلکہ آسا اسکر مہابوں گا۔

الله والے کہتے ہیں کہ ضرورت کے مطابق کھا ؤ۔ یہ بھی نہیں کہتے کہ دن میں پانچ مرتبہ کھانا کھا وَاور یہ بھی نہیں کہتے کہ دن میں صرف ایک لقمہ کھا ؤ۔ ہاں اگر محسوں کریں کہ نفس کے اندر سرکشی زیادہ ہے اور د ماغ میں ہروفت نفسانی ، شیطانی اور شہوانی خیالات مجرے رہتے ہیں اور طبیعت پر شہوت کا غلبہ رہتا ہے اور زندگی بھی الی ہے کہ نکاح کی صورت حال نہیں ، تو اب اس کو بھو کا رکھو۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ الی صورت حال میں روز ہے رکھو۔ پھر دو چار روز وں سے کا منہیں بنتا بلکہ ڈٹ کر روز ہے رکھتے پڑتے میں روز ہے رکھو۔ پھر دو جار روز وں سے کا منہیں بنتا بلکہ ڈٹ کر روز ہے دن تو پکا روزہ ہو طرح ہو۔ اور افطار کا ہولیکن حقیقت میں وہ بھی روز ہے کہ طرح ہو۔

جب نفس کواس طرح لمبے عرصے تک بھوک دی جاتی ہے تو پھر بیسیدھا ہو جاتا

ہے۔ کیونکہ بیسب مستیاں پیٹ بھرے کی مستیاں ہوتی ہیں۔ ایک مرتبہ بایز ید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فاقے بھی کوئی الیم رحمۃ اللہ علیہ فاقے بھی کوئی الیم چیز ہے جس کی فضیلت بیان کی جائے ۔ فرمایا، ہاں یہ فضیلت بتانے والی چیز ہے۔ اگر فرعون کوزندگی میں فاقے آئے ہوتے تو وہ بھی بھی خدائی کا دعویٰ نہ کرتا۔ وہ تو با دشاہ تھا، اسے فاقے کا کیا پیتہ۔ انگریزوں میں مشہور ہے کہ کسی ملک کے لوگوں نے مہنگائی اور بھوک کے خلاف ہڑتال کی اور جلوس نکالا۔ بادشاہ اور اس کی ملکہ دونوں نے جلوس ویکھا۔ ملکہ نے بادشاہ ہے ہو چھا کہ لوگ نعرے کیوں لگارہ ہیں؟ اس نے کہا کہ بیاس لئے نعرے لگارہ ہیں؟ اس نے کہا کہ بیاس لئے نعرے کہا کہ بیاس ان سے کہیں کہ وہ ؤیل روثی کھانے کوئیس ملتی۔ وہ کینے گئی ، اچھا، اگر روثی نہیں ملتی تو اس ہے ہیں کہ دوؤوں کیا چیز ہوتی ہے۔ اس بے چاری کی زندگی تحل میں گزری تھی، اسے کیا پیتہ کہ بھوک کیا چیز ہوتی ہے۔

#### عورتوں نے خدائی کا دعویٰ کیوں نہ کیا

ایک کلتے کی بات سنئے۔ جو بندہ اپنے آپ کودوسروں سے چھوٹا سمجھے وہ بھی خدائی
کا دعو کی نہیں کرسکتا۔ یہ کئی بات ہے کہ خدائی کا دعویٰ وہی کرے گا جوا پنے آپ کو بڑا
سمجھے گا۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ انسانیت میں بھی بھی کسی عورت نے خدائی کا دعو کی نہیں
کیا۔اس لئے کہ عورت اپنے آپ کو ہمیشہ مرد کے ماتحت بچھتی ہے اور مرد کو اپنے آپ پر
فوقیت دیتی ہے۔ چونکہ اپ کے ذہن میں ہوتا کہ کوئی نہ کوئی مرد میر ایڑا ہے مثلاً میمیرا
باپ ہے، یہ میرا خاوند ہے، یہ میرا بھائی ہے، لہذا بھی کسی عورت نے خدائی کا دعوی نہیں
کیا۔

## زیادہ کھانے کی قباحت

احادیث میں کم کھانے کے فضائل اور زیادہ کھانے کی قباحت بیان کی گئی ہے۔ نبی

علیہ السلام نے ارشاد فر مایا کہ'' تفکر کرنا نصف عبادت ہے اور کم کھانا پوری عبادت ہے۔'
ایک اور جگہ پر فر مایا کہ'' اللہ کے نزد یک سب سے زیادہ افضل وہ ہے جو بہت تفکر کر ہے
اور بہت بھوکار ہے اور اللہ کا سب سے بڑا دشمن وہ ہے جو بہت کھائے ہے اور بہت زیادہ
سوئے''۔ یہ بھی فر مایا کہ'' جو شخص پیٹ بھر لیتا ہے اسے آسان کی بلندی کی طرف راستہ
نصیب نہیں ہوتا'' بلکہ یہاں تک فر مادیا کہ زیادہ کھانی کراپنے دل کومردہ نہ بناؤاس لئے
نصیب نہیں ہوتا'' بلکہ یہاں تک فر مادیا کہ زیادہ کھانی کراپنے دل کومردہ نہ بناؤاس لئے
کہدل کھیت کی مانند ہے اور زیادہ پانی ہے بھی کھیت مرجھا جات ا ہے۔ ۔۔۔۔۔۔ان احادیث
مبار کہ سے بہتہ چاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کم کھانا زیادہ پہندیدہ ہے، مگر اس کے باوجود
کی جھال کے بیار خوری کے اپنے عادی ہوتے ہیں کہ خداکی پناہ۔

#### بسیارخوری کے واقعات

(۱) ..... با ۱۹۷۲ء میں مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں جیل بھروتح یک چلائی تھی جس کے نتیجے میں حکومت نے مرزائیوں کو کا فرقر اردیا تھا۔لوگ خودگر فتاریاں پیش کرتے تھے۔محبدوں میں بریلوی ، دیو بندی ،اہلحدیث اور شیعہ حضرات اکٹھے ہو جاتے تھے اور سب علماء ختم نبوت کے عنوان پر تقریریں کرتے تھے۔تقریریں کرنے کے بعد پندرہ ہیں نو جوان جو گرفتاریاں پیش کرنے کے لئے تیار ہوجاتے تھے وہ گلے میں پعد پندرہ ہیں نو جوان جو گرفتاریاں پیش کرنے کے لئے تیار ہوجاتے تھے وہ گلے میں پھولوں کے ہارڈال لیتے ،جلوس نکالا جاتا اور وہ نو جوان جلوس کے آگے آگے ہوتے اور خوب نعرے لگتے تھے اور پولیس ای جلوس کے آگے آگے چل رہی ہوتی تھی۔ جہاں جو سام ہوتا وہاں پولیس ہار پہنے والے لوگوں کوگاڑی میں بٹھا کرجیل لے جاتی تھی اور جلوس ختم ہوتا وہاں پولیس ہار پہنے والے لوگوں کوگاڑی میں بٹھا کرجیل لے جاتی تھی اور بلق لوگ گھر وں کو چلے جاتے تھے۔ یہ روز کا معمول تھا۔

یہ لوگ اخلاقی مجرم تو تھے نہیں ، یہ تو شرفاء تھے۔ ان میں جہاں علماء ، حفاظ اور قر اُ ہوتے تھے ۔ وہاں دنیا کے پڑھے لکھے نو جوان بھی ختم نبوت کے جذبے سے سرشار گرفتاریاں پیش کرتے تھے ۔ یہ بات پولیس بھی جانتی تھی اس لئے وہ ان کے ساتھ برتمیزی نمیں کرتی تھی۔ وہ ان کوگاڑیوں میں بٹھا کرلے جاتی اور انکوجیل میں لے جاکر چھوڑ دیتی تھی۔ بس فرق اتنا تھا کہ دہ باہر کی بجائے جیل کے کیٹ کے اندر ہوتے تھے۔ جیل کے اندر مسجد بنی ہوتی تھی۔ وہ مسجد میں نماز بھی پڑھتے اور ادھرادھر گھومتے پھرتے بھی تھے۔

الله تعالیٰ کی شان کدراولپنڈی سے ایک اور بزرگ حضرت مولانا غلام الله هان رحمة الله علیہ بھی گرفتار ہوکر جہلم جیل میں آئے ہوئے تھے۔ وہ شخ القرآن کے نام سے مشور سے جیل سپر شنڈ نٹ نے سوچا کہ مولانا صاحب عالم ہیں اور ان کے ہزاروں شاگر دہیں اور صاحب اور صاحب پیر کے بیٹے ہیں اور ان کے بھی ہزاروں سرید ہیں۔ اسلئے ان دونوں کو ایک ہی کرے میں رکھنا چاہیے۔ چنانچہ اس نے ان دونوں حضرات کے لئے دونوں کو ایک ہی کرے میں رکھنا چاہیے۔ چنانچہ اس نے ان دونوں حضرات کے لئے ایک کم ویخصوص کر دیا۔

ون میں سینکڑوں کی تعداد میں لوگ ان کی ملاقات کے لئے روزانہ پنچے ہوتے۔ تھے۔ مزے کی بات میہ کہ جوبھی ملاقات کے لئے آتا تو کوئی مشائی کا ڈبرلاتا، کو ڈیکسک لاتا اور کوئی کھانے کی کوئی اور چیز لاتا۔ان دونوں کے پاس کھانے پینے کی چیزوں کا ڈمیر لگ جاتا تھا۔ انہوں نے پروگرام بنایا کہ یہاں اٹنے لوگ آئے ہوئے ہیں ، اگر ہم روزانہ چائے بنالیا کریں اور میں مٹھائی اور سکٹ وغیرہ سے ان کو ناشتہ کروادیا کریں تو روز بروز لکا ایکھی رہے گا اور مہمان نوازی بھی ہوتی رہے گی۔ چنانچہ بیروزانہ کا معمول بن گیا۔

حضرت قاسی صاحب نے فرمایا کہ ایک دن ہم آکر بیٹے تو بات چیت کی کہ ہم نے کل کے لئے فلال بند کو بھی وعوت دی ہے اور فلال کو بھی ۔ چکوال کا ایک آدمی تھا۔
اس کا نام مولا پخش تھا۔ وہ بھی ختم نبوت کے شوق میں جیل آیا ہوا تھا۔ مولا نا غلام اللہ خان نے فرمایا کہ جس نے مولا بخش کو بھی دعوت دی ہے۔ حضرت قاسی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب میں نے سنا کہ مولا بخش کو بھی دعوت دے دی ہے تو میں بہت ہی پریشان ہوا۔ مولا نا صاحب نے فرمایا ، مجھے کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا ، کیا آپ نے واقعی مولا بخش کو دعوت دے دی ہے۔ فرمایا کہ ہاں ، میں نے اس کو بھی دعوت دے دی ہے۔ میں نے کہا ، کیا آپ نے واقعی مولا بخش کو دعوت دے دی ہے۔ میں نے کہا ، کیا آپ نے واقعی مولا بخش کو دعوت دے دی ہے۔ میں نے کہا ، کیا آپ نے کھا تا کہ ہاں ، میں نے اس کو بھی دعوت دے دی ہے۔ میں نے کہا ، کیا تو در دوں کے لئے کھا تا کم پڑ جائے گا۔

انہوں نے فرمایا، ہم فجر کی نماز پڑھ کر پہلے مولا بخش کو بلالیں سے اورسب پچھاس کے سامنے رکھ دیں گے۔ وہ جتنا جا ہے گا کھالے گا اور جو بچے گا، اس کے حساب سے اور مہمانوں کو بلالیس گے۔ میں نے کہا کہ ہاں سے تجویز ٹھیک ہے۔

حضرت قاسمی صاحب فرماتے ہیں کہ جب میں نے حساب لگایا تو میرے پاس وس کلومٹھائی پڑی تھی۔ میں نے دل میں سوچا کہ اگر کوئی ایک پاؤمٹھائی بھی کھائے تو چالیس بندوں کا ناشتہ تیار ہوجائے گا۔ عام طور پر آ دھا پاؤمٹھائی بھی مشکل سے کھائی جاتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس فوجیوں والے بڑے بڑے مگ تھے جن میں تین کپ چائے آسکی تھی۔ میں نے پانی کے چالیس مگ ڈالے اور اوپر سے دودھ ڈالا اور چائے بنائی۔ انداز و تھا کہ ہر آ دمی ایک کے چالیس مگ ڈالے اور اوپر سے دودھ ڈالا اور چائے بنائی۔ انداز و تھا کہ ہر آ دمی ایک کے چالیس کے بیے گا اور ایک پاؤمٹھائی کھائے گا۔ فرماتے بنائی۔ انداز و تھا کہ ہر آ دمی ایک کی ایک جائے ہے گا اور ایک پاؤمٹھائی کھائے گا۔ فرماتے

BX

ہیں کہ میں نے تہجد کے بعدا تظام کرویا تھااوراس کے بعد نماز پڑھنے چلا گیا۔

نماز فجر کے بعد در سِ قرآن ہوا اور در سِ قرآن کے بعد مولا بخش آگیا۔ ہم نے اش کو دستر خوان پر بٹھا دیا۔ کہتے ہیں کہ ہم اس کے سامنے مٹھائی کا ایک ایک ڈیہ کھول کر دستر خوان پر کھتے رہے اور فو جیوں واللگ بھی چائے سے بھر بھر کر دیتے رہے۔ وہ با تیں بھی کرتا رہا اور ادھر سے مٹھائی بھی کھا تا رہا اور چائے بھی پیتارہا۔ حضرت قائمی صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کی شان دیکھو کہ اللہ کے اس بندے نے دس کلومٹھائی کھائی اور جالیس مگ جائے ہیں۔

جب اس نے سب کھی اپی او پھراس نے ادھرادھر بھی ویکھا۔ وہ ادھرادھر اس لئے وکی رہاتھا کہ سب پھر خرخ رہت سے سٹ گیا ہے یا نہیں۔ جب اس کو یقین ہوگیا کہ یہاں سب پھرسٹ گیا ہے تو وہ مولانا صاحب سے کہنے لگا، اچھا مولانا! اب آپ بھے اجازت و یکئے، میں اب یہاں سے جاتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا، بھی! آپ بیٹیس اور ہمارے ساتھ باتیں کریں۔ وہ کہنے لگا، نہیں حضرت! اب آپ اجازت ویں۔ جب اس نے والی کا اصرار کیا تو مولانا غلام اللہ خان صاحب سمجھے کہ اب اس کو پیٹ میں مروڑ اٹھر رہا ہے اس لئے اب یہ بھاگنا چاہتا ہے۔ چنانچہ مولانا صاحب نے اسے کہا، یار! تمہیں کیا جلدی ہے؟ اتنا جلدی کیوں جانا چاہتے ہو؟ وہ کہنے لگا،

"مولا نا!اصل وجديه ہے كەمىرا ناشتە چوہدرى ظهوراللى كى طرف ہے-"

ایک دفعہ وہ ہمارے حضرت مرهبه عالم کے سامنے آیا تو حضرت اسے ڈانٹتے ہوئے کہا،''اومولا بخشا! روٹی تاں نمیں پیا کھاندا، روٹی تاں پئی کھاندی اے۔'' (اےمولا بخش! تُو روٹی نہیں کھار ہا بلکہ روٹی تجھے کھارہی ہے)

یہ بات بتانے کا مقصد سے ہے کہ پچھ لوگ بہت زیادہ کھاتے ہیں حالا لکہ اتنی ضرورت نہیں ہوتی۔ (۲) .....دخرت خواجہ سراج الدین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مولا نا صاحب تشریف لائے جو ایک وقت میں صرف ایک بکرا اور اس کے ساتھ روٹیوں کے دو تین بنڈل کھایا کرتے تھے۔ جب وہ آئے تو انہوں نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے کہدویا کہ حضرت! میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور میرا کھانے کا معمول ہے ہے۔ ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں کہیں بحوکا بی نہ رہوں ۔لیکن اتنا کھانے کے باوجود وہ ایک پکے سالک تھے۔ وہ حافظ قرآن تھے اور ایک بکرا اور روٹیوں کے دو تین بنڈل کھا کرنوافل کی نیت باندھ لیتے اور پوری رات نوافل میں گزار دیتے تھے۔ وہ واقعی با خدا بندے تھے لیکن ان کی زیادہ کھانے کی عادت بی ہوئی تھی۔

جب کھانا کھانے کا وقت آیا تو سب مہمانوں کے لئے ایک دیگ ہے بھی کم کھانا تھا۔ ان مولانا صاحب کو پریٹانی لاحق ہوئی کہ اب میرا کیا ہے گا۔ حضرت نے لنگر والے خادم کو بلا کرفر مایا کہ ان کوبھی دو چپا تیاں اور شور بے بیس ایک بوٹی ڈال دینا۔ مولانا صاحب حیران و پریٹان تھے کہ میرا کیا ہے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی شان و کیھئے کہ وہ مولانا صاحب دسترخوان پر بیٹھ کرروٹی اور سالن کھاتے رہے ، کھاتے رہے جی کہ ان کا پیٹ بھر کیا لیکن ان سے وہ روٹیاں اور سالن ختم نہ ہوا۔ یہ حضرت کی کرامت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کھانے میں اتنی برکت دی کہ وہ مولانا صاحب کھا کھا کر تھک گئے ، ان کا پیٹ بھر گیالیکن کھاناختم نہ ہوا۔

#### بركات كاظهور

حدیث پاک میں بھی اس طرح کے واقعات ملتے ہیں۔

(۱) ....دهنرت جابر بن عبدالله ظاما کی جانی ہیں۔ان کی بیوی کے پاس بکری کا ایک چھوٹا سا بچر تھا۔خندق کھودی جارہی تھی۔ان کے دل میں خیال آیا کہ نبی علیہ السلام کی دنوں سے خندق کھودر ہے ہیں، پر نہیں کہ کھانا بھی ملا ہے یا نہیں۔لہذا میں گھر میں کھانا بنا

دیتی ہوں ، اللہ کے مجبوب مل اللہ تشریف لے آئیں اور میرے گریس کھانا کھالیں اور آرام فرمالیں۔ چنانچہ اس نے اپنے خاوند کو بھیجا کہ جائیں اور اللہ کے مجبوب میں آئی آئے کو دعوت ویں کہ معفرت! آپ خود بھی تشریف لائیں اور اپنے ساتھ دو تین معفرات کو بھی لے آئیں۔ ہمارے پاس تمن جار بندوں کا کھانا ہے، ہم جا ہے ہیں آپ تشریف لائیں اور کھانا تناول فرمائیں۔

حضرت جابر الم نے آکر نبی علیہ السلام کو دعوت دی۔ دعوت کا پیغام من کر نبی علیہ السلاۃ والسلام نے پوری فوج میں اعلان کروادیا کہ بی آج جابر بن عبد اللہ اللہ کے گھر میں دعوت ہے اوسب مجاہدین کھانا کھانے کے لئے ان کے گھر چلیں۔ جب حضرت جابر بیٹ تو تیزی سے گھری طرف چلے تا کہ میں جاکر بتاؤں کہ بیہ مسئلہ بن کمیا جابر بیٹ نے بیسا تو تیزی سے گھری طرف چلے تا کہ میں جاکر بتاؤں کہ بیہ مسئلہ بن کمیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاوفر مایا،

'' جابر! ہارے آنے کا انتظار کرتا ، ہنٹریا چولیے پر رہے اور روٹیاں جاور کے اندر چیس رہیں، شنخورآ کرشروع کرواؤںگا۔''

انہوں نے گھر جاکر بیوی سے کہا کداب نوسوآ دمی آرہے ہیں ،ان کی بیوی بری سمجھ دارتھی۔اس نے کہا ، اچھا جھے ایک بات بتاؤ کدان نوسوآ دمیوں کو دعوت آپ نے دی ہے یا نبی علیدالسلام نے دی ہے۔وہ کہنے گئے کہ میں نے تو صرف نبی علیدالسلام کو دعوت دی تھی ، آگے نبی علیدالسلام نے اعلان کروایا ہے۔ بیان کروہ کہنے گئی ، اب فکر کی کوئی بات نہیں ہے۔

جب کھانا تیار ہوا تو نبی علیہ السلام تشریف لے گئے۔ صحابہ کرام بھی پکٹی گئے گئے۔ نبی علیہ السلام خود تقتیم کرنے بیٹھ گئے۔ آپ مٹائیآ کم روٹیاں نکال نکال کر دیتے رہے اور سالن بحر بحر کر دیتے رہے ، حتیٰ کہ نوسوآ ومیوں نے کھانا کھایا ، پیٹ بجراور پورالشکر پیٹ مجر کر واپس آگیا۔ بعد میں جب حضرت جابر بن عبداللہ عظیہ نے دیکھا تو سالن بھی اتنا بى تقااوررو نيان بھى اتنى ہى تھيں \_سحان الله ،سجان الله

(۲) .....حضرت ابو ہر رہ ہوئی گئی دنوں تک بھو کے دہتے تھے۔ وہ فرماتے تھے کہ ایک دن جھے بھوک گئی ہوئی تھی۔ بین مجوک کی وجہ سے اتنا نتک تھا کہ بین نے سوچا کہ نماز عشاء پڑھ کر مسجد نبوی بین بیٹے جاؤں گا اور کوئی اپنے گھر لے جا کر کھانا کھلا وے گا۔ ..... ان حضرات کی مہمان نوازی کی عادت تھی ..... کہنے لگے کہ بین بیٹھا تھا کہ حضرت ابو بکر میں انہوں نے سلام تو کیالیکن کھانے کی دعوت نہی دی، حالا نکہ ان کی عادت الی نہیں تھی۔ بین سجھ گیا کہ آج ان کے گھر بھی کچھ نیس ہے ور نہ جھے دعوت ضرور دیتے۔ پھر حضرت عمر ہے آئے ، انہوں نے بھی سلام کیا اور چلے گئے۔ بین سجھ گیا کہ آج ان کے گھر بھی کیا اور چلے گئے۔ بین سجھ گیا کہ آج ان کے گھر بھی کیا اور چلے گئے۔ بین سجھ گیا کہ آج ان کے گھر بھی کھانے کے میں سجھ گیا کہ آج ان کے گھر بھی کھانے کہ میں سلام کیا اور چلے گئے۔ بین سجھ گیا کہ آج ان کے گھر بھی بھانے گئے۔ بین سجھ گیا کہ آج ان کے گھر بھی گئے۔ بین سجھ گیا

ان کے بعد اللہ کے بی ملی آئی ہے تھر لیف لائے۔ مجھے دیکھ کر پہچان سے اور مسکرا کر فرمایا، ابو ہریرہ! آؤ، تھے کچھ کھلاتے ہیں۔ میں کی دنوں سے بھوکا تھا لبندا میں خوثی خوثی اللہ کے مجبوب مٹی آئی ہے ساتھ چلنے لگا۔ نبی علیہ الصلا ق والسلام نے گھر میں پیغام بھبوایا کہ گھر میں کچھ کھانے کو ہے تو دو۔ ام المونیین رضی اللہ عنہانے جواب ذیا کہ کھانے کو تو کھ نہیں البتہ پینے کے لئے دودھ کا بیالہ پڑا ہے۔ نبی علیہ الصلاق والسلام نے ارشاد فرمایا، چلو وہی دے دو۔ ابو ہریرہ کھی فرماتے ہیں کہ جب میں نے ساکہ کھانے کو پچھ نہیں، صرف دودھ کا بیالہ ہے تو مجھ محسوس ہوا کہ ادھ بھی فاقہ ہے، پھر میں نے سوچا کہ چلو دودھ کا بیالہ ہے تو مجھ محسوس ہوا کہ ادھ بھی فاقہ ہے، پھر میں نے سوچا کہ چلو دودھ کا بیالہ ہے تو مجھ محسوس ہوا کہ ادھ بھی فاقہ ہے، پھر میں نے سوچا کہ چلو دودھ کا بیالہ ہے تو مجھ محسوس ہوا کہ ادھ بھی فاقہ ہے، پھر میں نے سوچا کہ چلو دودھ کا بیالہ تو ہیں۔

الله كى بثان كه جب وه دودهكا پياله نى عليه الصلوة والسلام كے ہاتھوں بيل آيا تو الله كي مجوب مثر آيا في بيل نے مجھے ارشاد فرمايا، ابو ہريره! جاؤ، اصحاب صفه كو بلا لاؤ۔ اصحاب صفه سر آدى تنے فرماتے ہيں كه بيل سوچ بيل پڑهيا كه اگر بيل ان سر بندول كو بلاؤل گاتو نى عليه السلام ارشاد فرمائيل كے كه ابتم ان كودود هيلاؤ، اس كا مطلب ہے كه ميرا نمبر آخر پر آئے گا، پی پنہیں کہ آج میرے لئے بچے گایا نہیں بچے گا۔ بہر حال میں گیا اور اصحاب صفہ کو بلالایا۔

جب ستراصحابِ صفه آ گئے تو نبی علیہ السلام نے مجھے ارشا دفر مایا ، ابو ہر ریہ! ان سب كودود ه بلاؤ كہتے ہيں كەميں نے پيالدليا اوراكي صحابي كو پينے كيلئے دے ديا اور ديكھنے لگا کہ کچھ بچتا ہے مانہیں۔ جب اس کا پیٹ بھر گیا تو اس نے پیالہواپس دیدیا۔ میں نے و یکھا کہ کوئی خاص کمی نہیں آئی تھی ۔ پھر میں نے دوسرے صحابی کو دیا ۔ حتیٰ کہ میں نے ستر بندوں کو دودھ کا وہ پیالہ پلایالیکن ابھی دودھ موجودتھا۔اس کے بعدوہ پیالہ میرے ہاتھوں میں آیا تو نبی علیہ الصلوٰ ق والسلام مجھے فرمانے لگے ، ابو ہریرہ! اب تو بی لے ۔ چنانچہ میں نے خوب سیر ہوکر پیا۔ جب میرا پیٹ بھر گیا اور میں نے بس کر دی اور نبی علیہ السلام نے ارشاوفر مایا، ابو ہر رہ اور پی لے، چنانچہ میں نے اور پیاحتیٰ کہ خوب پیٹ بھر كيا \_اب جب مين في بياله جنايا تو الله كم محبوب مل المنتيم و كيم كرمسكرات اور فرمايا، ابو ہرریہ اور پی لے۔ میں نے پھر پیالہ منہ سے لگالیا اورا تنا بی لیا کہ مجھے یوں محسوں ہوا کہ اب تو یہ باہر آجائے گا۔ میں نے کہا ، اے اللہ کے نبی مٹائیلیم! اب میرا پیٹ جرگیا ہے۔ نبی علیہ الصلوٰ ق والسلام مسکرائے اور پھرآپ مٹھیکیٹم نے وہ پیالہ لے کراس میں سے دود ه نوش فر ما يا اوروه دود ه ختم هو گيا۔

اب برکات کے ظہور کا ایک اور واقعہ سنا کرانٹی بات مکمل کرتا ہوں۔

(۳) .....ایک مرتبه حضرت خواجه فضل علی قریشی رحمة الله علیه کے کھیت سے گندم نکالی گئی۔
وہی گندم پکتی تھی اور خانقاہ کے لوگ کھاتے تھے .....الحمد لله ، الله تعالیٰ نے ہمارے ہاں
بھی ایساہی سلسلہ بنا دیا ہے ، ہماری اپنی زمین کی گندم نکلتی ہے اور سارا سال علاء اور طلبا
وہی گندم کھاتے ہیں .....انہوں نے وہ گندم لا کرمبجد کے حن میں ڈھیر کردی۔اس وقت
مٹی کے بھڑ و لے بنا کران میں گندم کو محفوظ کیا جاتا تھا۔ مریدین نے وہ گندم مسجد کے حن

ے اٹھا کر بھڑ و لیے کے اندرڈ النی شروع کر دی۔ وہ گندم اٹھاتے رہے، اٹھاتے رہے گر ڈ میرختم ہونے کو ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ جنتنی گندم لے جاتے تنے ، اتنی پیچیے پڑی ہوتی تھی۔ وہ دیہاتی لوگ تنے۔ان بے چاروں کی گردنیں بو جھا ٹھا اٹھا کرتھک گئیں۔

حضرت خواجہ عبدالما لک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ بڑے تقلند تھے۔ وہ بھی اصل حقیقت سمجھ کے۔ چنانچہ وہ حضرت قریش رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آکرعرض کرنے گئے، حضرت! جو برکت بہاں ظاہر ہور ہی ہوہ اندر جاکر ظاہر نہیں ہو گئی۔ حضرت! نے فرمایا، بھئی! مسئلہ کیا ہے؟ عرض کیا، حضرت گندم اٹھا اٹھا کرگر و نیں تھک گئی مسئلہ کیا ہے؟ عرض کیا، حضرت گندم اٹھا اٹھا کرگر و نیں تھک گئی ہیں، اب تو صرف ٹوئن رہ گئیں ہیں، البذا مہر بانی فرما کر توجہ فرما دیں۔ حضرت نے فرمایا، چلو، اٹھاتے ہیں۔ چنانچہ حضرت قریش رحمۃ اللہ علیہ ساتھ آئے اور سب نے گندم اٹھائی اور ایک ہی مرتبہ وہ ساری گندم اندر چلی گئی۔ اللہ اور حضرت نے بھی تھوڑی کی اٹھائی اور ایک ہی مرتبہ وہ ساری گندم اندر چلی گئی۔ اللہ اکبر!!!

یہ کیا چزتھی؟ یہ برکت تھی۔ یہ بات ذہن نشین کرلیں کہ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی کوئی دین کا کام کرے گاوہ کام بمیشہ برکت سے چلے گا۔ برکت نہ ہوتو کام چل ہی نہیں سکتا۔ دنیا والوں کا کام بے برکتی سے چل جاتا ہے لیکن دین والوں کا کام بے برکتی سے نہیں چل سکتا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ رحمتیں اور برکتیں دین کی وجہ سے ہوتی ہیں۔

دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی اخلاص کے ساتھ دین کا کام کرنے کی تو فیق عطا فرما کیں اور اس راستے میں پیش آنے والے حالات کو برداشت کرنے کی تو فیق و ہمت عطافرمادیں۔(آمین ثم آمین)

وَاخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنُ.





## طالب علم کی شان

عا به علم ألي شاك

اَلْحَمُدُ لِلَّهِ وَكَفَى وَسَلَم عَلَى عِبَادِه الَّذِيْنَ اصْطَفَىٰ، اَمَّا بَعُدِ! فَاعَوُذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطْنِ الرَّجِيْمِ. بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ. وَالرَّبَّانِيُّوُنَ وَالْاَحْبَارُ بِمَا استَحْفِظُوا مِنُ كِتَٰبِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاء. (المائدة: ٣٣)

> .....وَقَالَ رَسُوُلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ ..... ٱلْعِلُمُ نُوُرٌ

....او كما قال عليه الصلواة والسلام .....

سُبُحْنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعَزَّةِ عَمَّا يَصِفُونِ . وَسَلْمٌ عَلَى الْمُرُسَلِيُنِ. وَسَلْمٌ عَلَى الْمُرُسَلِيُنِ. وَالْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيُنِ .

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ بَارِکُ وَ سَلِّمُ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ بَارِکُ وَ سَلِّمُ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ بَارِکُ وَ سَلِّمُ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ بَارِکُ وَ سَلِّمَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِکُ وَ سَلِّم

## علم ایک نور ہے

علم ایک نور ہے جو ہدایت کے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔انبیائے کرام یہ
نور لے کر دنیا میں تشریف لائے اور انہوں نے لوگوں میں اسے تقسیم کیا۔ان کی صحبت
میں بیٹھنے والوں نے بیلمی فیض پایا اور پھراس کوآ گے لوگوں تک پہنچایا۔انبیائے کرام کی
بیلمی میراث چلتے چلتے آج بھی ان مدارس کے ذریعے سے امت کو پہنچ رہی ہے۔
بیلمی میراث چلتے چلتے آج بھی ان مدارس کے ذریعے سے امت کو پہنچ رہی ہے۔

البراي مان کالای کال

معلمین حضرات پڑھاتے ہیں اور طلباء پڑھتے ہیں ۔ان کا پوراسال ای تعلیم وتعلم میں گزرتا ہے۔

سال کی ابتدا میں افتتاح بخاری کے نام سے ایک تقریب ہوتی ہے تا کہ متعلقین و متوسلین اور ادارے کے ساتھ محبت کا تعلق رکھنے والے سب لوگ اکٹھے ہوں اور اپنی دعا دک سے تعلیمی سال کا آغاز کریں۔

## طالب علم کی شان

یہ طےشدہ بات ہے کہ اللہ رب العزت جس آ دی کوعلم حاصل کرنے کی تو فیق عطا فرما دیتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا چنا ہوا بندہ ہوتا ہے۔ارشاد باری تعالیٰ ہے

ثُمَّ أَوْرَثُنَا الْكِتَابَ الَّذِيْنَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا (فاطر:٣٢)

[ پھر ہم نے کتاب کا وارث اپنے بندوں میں سے ان کو بنایا جو ہمارے پینے ہوئے بندے تھے]

یطلبا جواس وقت بخاری شریف پڑھنا چاہ دے ہیں یا وہ طلبا جودوسرے درجات میں پڑھ رہے ہیں، یہ سب کے سب ایک خاص مقصد کے تحت زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کے ہاں ان کا ہڑا مقام ہے۔ یہ وہ دولت حاصل کر رہے ہیں جواللہ رب العزت نے اپنے انبیائے کرام کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچائی۔ یہ پچوں کی نسبت ہے ادراس کے حاصل کرنے والے بھی سے بن جاتے ہیں۔

سفیان و ری رحمۃ الدعلیہ فرماتے تھے کہ اگر نیک نیت ہوتو طالب علم سے افضل کوئی نہیں ہوتا سے بعض روایات میں ہے کہ جب اللہ رب العزت کسی عام بندے سے خوش ہوتے ہیں تو اس کے لئے جنت میں گھر بنادیتے ہیں اور جب طالب علم سے خوش ہوتے ہیں تو اس کے لئے جنت میں ایک شہر آباد فرما دیتے ہیں سے فرشتے بھی طلبا سے محبت کرتے ہیں۔ حق کہ جب وہ علم حاصل کرنے کے لئے چلتے ہیں تو وہ ان کے یا وال کے کرتے ہیں۔ حق کہ جب وہ علم حاصل کرنے کے لئے چلتے ہیں تو وہ ان کے یا وال کے

طلبَفِيْمِ 3383 (10) 3838 عابِمُ أَن مَان

یجای پر بچاتے ہیں۔

## حقیقی طالب علم کون؟

طالب علم اس نوجوان اور اس بوڑھے کو کہتے ہیں جس کے اندر اس نورنسبت کو عاصل کرنے کی بیاس موجود ہو۔ آپ نے آشنے کو دیکھا ہوگا۔ جب بھی آپ اس کو پانی علی ڈالیس تو وہ پورے پانی کو چوس لیتا ہے اور اس کی نس نس میں پانی پہنچ جاتا ہے۔ علم چوس انسان کو طالب علم کہتے ہیں۔ وہ اپ اس اندہ کی خدمت میں اس طرح بیشتا ہے کہ جولفظ ان کی زبان سے لکتا ہے وہ اس کی یا دواشت کا حصہ بنتا چلا جاتا ہے۔ جیسے بیاسا انسان کرمی کے موسم میں کتنی رغبت اور طلب کے ساتھ شعنڈ اپانی پیتا ہے، طالب علم اس سے زیادہ رغبت اور طلب کے ساتھ اپ استاد کی باتوں کو سنتا ہے۔ یہ مارے با تدھے کا کام نہیں ہے۔ پہنا ہی میں کہتے ہیں '' خوشی ویاں ونگاں''۔ یہ تو خوشی کی بات ہے۔

## شمع علم کے گرد پر وانوں کا جھرمٹ

اس نعمت کو حاصل کرنے کے لئے انسان دن رات ایک کر دیتا ہے۔ اس لئے طالب علم کی نظر میں دن اور رات کا فرق ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ حضرت مدنی جن دنوں فرقی کے خلاف تحرکی کی نظر میں دن اور رات کا فرق ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ حضرت مدنی جن دنوں فرقی کے خلاف تحرکی چلار ہے تھے ان دنوں عوام الناس میں کام کرنا ہوتا تھا۔ لہذا آپ رات کو ہوئی دہر کے بعد دار العلوم میں واپس تشریف لاتے تھے۔ مگر طلبا ایسے تھے کہ انہوں نے در بان سے کہا ہوتا تھا کہ حضرت کامعمول ہے کہ وہ جب بھی تشریف لاتے ہیں وضو فر ہا کر مبحد میں نفل اداکرتے ہیں ، جیسے ہی وہ تشریف لاکی ہمیں جگا دیتا۔ ادھر حضرت نفل پڑھ کرفارغ ہوتے اور حدیث پاک کی پوری کلاس آپ کے چیچے کہا ہیں لے کر موجود ہوتی تھی۔ ان کے ہاں وقت کا تعین نہیں تھا۔ جب بھی شیخ تشریف لے آتے تھے۔ موجود ہوتی تھی۔ ان کے ہاں وقت کا تعین نہیں تھا۔ جب بھی شیخ تشریف لے آتے تھے۔ طلباء ای وقت پروانوں کی طرح شیخ کے دیجھ ہوجاتے تھے۔

### علمى بياس كالاجواب اظهار

ایک مرتبہ ابن تیمید حمۃ اللہ علیہ کو وقت کے حاکم نے قید کر دیا۔ چند دن گزرے تو ایک نوجوان حاکم وقت کے در بار میں آیا۔وہ زاروقطاررور ہاتھا۔جس نے بھی اس کے چبرے کو دیکھا اس نے اس کے چبرے پر علم کا نورمحسوں کیا۔اس کا چبرہ اس آیت کا مصداق تھا۔

> سِیُمَاهُمْ فِی وُجُوهِهِمْ مِّنُ اَلَدِ السُّجُودِ (الفتح: ۲۹) [ان کی نشانی بیے کران کے چروں پر بجدوں کے اثرات ہیں]

وہاں جتنے بھی لوگ موجود تھان کا بی چاہا کہ یہ نوجوان جوسوال بھی لے کرآیا ہے پوراکر دیا جائے ۔ حاکم وقت نے بھی اس کیفیت کو مسوس کیا۔ اس نے کہا، اے نوجوان! تم کیوں روتے ہو؟ کوئی تکلیف ہے تو ہم دور کردیں گے، اگر پچھ چا ہتے ہوتو ہم تم کو پورا دے دیں گے۔ جب حاکم وقت نے یہ بات کہی تو اس نوجوان نے روکر کہا کہ میں یہ ورخواست لے کرآیا ہوں کہ آپ مجھے جیل بھیج دیجئے ۔ اب سے بچیب کی بات تھی۔ لہذا حاکم وقت یہ س کر بڑا جران ہوا۔ اس نے پوچھا، بھی ! آپ کو جیل کیوں بھیجیں؟ اس نے جواب دیا،

'' جناب! آپ نے میرے استاد کو جیل میں بھیجا ہوا ہے جس کی وجہ سے کتنے ہی دنوں سے میرے سبق کا ناغہ ہور ہاہے ، اگر اب جھے آپ جیل بھیجیں گے تو میں جیل کی مشقتیں اور صعوبتیں تو ہر داشت کرلوں گا گراپے استاد سے سبق تو پڑھلیا کروں گا۔''

## علم کے متلاشی ایسے بھی تھے....!!!

شاہ عبدالقادر رائے بوری رحمة الله علي فرماتے ہيں كہ جب ميں دارالعلوم ميں حاضر ہواتواس وقت كلاس كے داخلے بند ہو كے تھے۔ ناظم تعليمات نے انكار كرديا كہم آپ

کودا خارنہیں دے سکتے۔ میں نے ان سے گر ارش کی کہ حضرت! آخر کیا وجہ ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اصل میں بات سے ہے کہ ہمارے دارالعلوم میں مطبخ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی طباخ ہے بلکہ ستی والوں نے ایک ایک دودوطالب علموں کا کھانا اپنے ذے لیا ہوا ہے۔ اس لئے جتنے طلب عکموں کو داخلہ دیے ہیں اس لئے جتنے طلب علموں کو داخلہ دیے ہیں اور بقیہ سے معذرت کر لیتے ہیں ، اب کوئی ایک گھر بھی ایسانہیں ہے جومزید ایک طالب علم کا کھانا پکانے کی استطاعت رکھتا ہو۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اگر کھانے کی ذمہ داری میری اپنی ہوتو کیا پڑھنے کے لئے آپ جھے کلاس میں بیٹھنے کی اجازت کی ذمہ داری میری اپنی ہوتو کیا پڑھنے ہے۔ اس طرح ان کومشر وط داخلہ ال گیا۔ دے سکتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اس طرح ان کومشر وط داخلہ ال گیا۔

حضرت فرماتے ہیں کہ جس سارادن طلباء کے ساتھ بیٹھ کر پڑھتار ہتا۔ رات کو تکرار
کرتا اور جب طلباء سوجاتے تو جس اساتذہ کی اجازت کے ساتھ دارالعلوم سے باہر لکلتا۔
لیستی جس سزی یا فروٹ کی دود کا نیس تھیں۔ اس وقت تو وہ دکا نیس بند ہو چکی ہوتی تھیں۔
میں ان کے سامنے جاتا تو جھے کہیں سے آم کے چپکے کہیں سے فر بوزے کے چپکے اور
کہیں سے کیلے کے چپکے مل جاتے ، جس انہیں وہاں سے اٹھا کر لاتا اور دھوکر صاف کرتا
اور چرکھالیتا۔ میرے چوہیں گھنٹے کا یہ کھانا ہوتا تھا۔ جس نے پوراسال اس طرح چپکے کھا
کرگز اراگر ایناسبق تضانہ ہونے دیا۔

یہ بھی طلباء تھے۔ان کی زندگیوں کو دیکھ کرمسوں ہوتا ہے جیسے کسی چیز کے لئے کوئی
ترس رہا ہوتا ہے، یہ حضرات علم کے لئے ترس رہے ہوتے تھے۔اس لئے ان کی نظر میں
استادوں کا درس سننا دنیا کی ہر چیز سے قیمتی ہوتا تھا۔ان کے ہاں تاغہ کا تو سوال ہی بیدا
نہیں ہوتا تھا الا ماشا اللہ۔ یہ طلب ہے جوانسان کے سینے کونور سے روش کر دیتی ہے۔
چنانچہ ہمارے علماء نے طلب علم میں وہ وہ مجاہدے کئے اور دکھ اٹھائے کہ پوری دنیا کی
تاریخ اس کی مثالیں پیش نہیں کر سکتی۔

## علمی پیاس کی عمدہ دلیل

ایک محدث فرماتے ہیں کہ جھے ایک حدیث کا پیۃ چلا کہ فلال شخص کو یہ معلوم ہے۔
وہ حدیث پاک جھے بھی معلوم تھی گران کی سندر فیع (اعلیٰ) تھی ۔ان کی روایت ہیں نبی
علیہ السلام کے تعور ہے واسطے تھے۔ لہٰذا ہیں بھی اپنی اس سند کو بلند کرنے کے لئے نوسو
میل سے زیادہ سفر کر کے ان کے ہاں پہنچا ،ان سے حدیث پاک سنی اوراس وقت سامانِ
سفر لے کروالی اپنے گر آئی اسسا ایک حدیث پاک کو سننے کے لئے کم وہیش ایک ہزار
میل کا سفر کرنا ان کی علمی پیاس کی گئی عمدہ دلیل ہے۔ محدثین کرام حصول حدیث کے
گئی سفر کے یوں لمبے علمی سفر کیا کرتے ہتھے۔

### امام شافعیؓ کی درخواست

امام محمدر مته الشعلیه ایک جگه درس دیا کرتے تھے۔ وہاں سے چند میل کے فاصلے پر
ایک اور بستی تھی۔ وہاں سے بھی لوگ ان کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضرت!
آپ ہمارے ہاں بھی درس دیا کریں۔ انہوں نے فرمایا کہ میر سے پاس وقت بہت کم ہوتا
ہے۔ انہوں نے کہا، حضرت! ہم ایک سواری کا بند و بست کر دیتے ہیں، آپ درس دیتے
ہی اس پر سوار ہوں اور ہماری بستی میں آئیں اور وہاں درس دے کر جلدی واپس
آ جا کیں، اس طرح پیدل آنے جانے میں جو وقت لگے گاونی درس میں لگ جائے گا۔
آ جا کیں، اس طرح پیدل آنے جانے میں جو وقت لگے گاونی درس میں لگ جائے گا۔

جب آپ نے وہ درس دینا شروع کیا تو بدوہ دن تھے جب امام شافعی رحمۃ الشعلیہ ان کی خدمت میں پہنچے ہوئے تھے۔ انہوں نے بھی اپنی درخواست پیش کرتے ہوئے کہا، حضرت! میں نے بھی آپ سے یہ کتاب پڑھنی ہے۔ حضرت نے فرمایا، بھی !اب کیے وقت فارغ کریں گے، اب مجھے یہاں بھی درس دینا ہوتا ہے اور وہاں بھی درس دینا ہوتا ہے۔انہوں نے عرض کیا ،حضرت! جب آپ یہاں درس دینے کے بعد سواری پر بیٹھے بیٹھے درس دے دیں میں پر بیٹھے بیٹھے درس دے دیں میں سواری کے ساتھ دوڑتا بھی رہوں گا اور آپ سے علم بھی سیکتنا رہوں گا .....تاریخ انسانیت طلب علم کی اس سے اعلیٰ مثال پیش نہیں کرسکتی ۔ بید دینِ اسلام کاحسن و جمال ہے۔

## علمى غيرت كاحيران كن واقعه

طلب علم کے راستے ہیں ہمارے اکابرین کو مجاہدے ہیں کرنے پڑے۔اس وقت
کی مشقتیں اٹھانی پڑیں۔ یہ ہرگز نہیں تھا کہ ان کو ہوئیں میسر تھیں۔ مثال کے طور پر .....
سفیان تو رکی رحمۃ الله علیہ اپنے دوسا تھیوں کے ساتھ پڑھنے کے لئے ایک محدث کی ضدمت میں پنچے۔فرماتے ہیں کہ ہم تنیوں کے پاس گز راوقات کے لئے ستو وغیرہ تھے۔
ہم ای کو تھوڑ اتھوڑ اکر کے استعال کرتے رہے۔ ہمارے سبق کے کمل ہونے میں ابھی تین دن باتی تھے کہ ہمارے پاس کھانے کی چیزیں ختم ہوگئیں۔ ہم نے آپس میں مشورہ کیا کہ بھی ! دوآ دی تو استاد کا درس سننے کے لئے جایا کریں اور تیسرا مزدوری وغیرہ کر کے کھانے کا بچھانظام ہوجائے۔
کے کھانے کا بندوبست کرے تاکہ بقیہ دنوں کے لئے کھانے کا بچھانظام ہوجائے۔
ایک ایک دن سب کوکام کرنا پڑے گا اور یوں تین دن گزرجا کیں گ

فرماتے ہیں کہ باقی دوتو درس سننے کے لئے چلے گئے اور جس آدمی نے پہلے دن مزدوری کرنی تھی وہ مسجد میں چلا گیا۔ سوچنے لگا کہ جھے تلوق کی مزدوری کرنے سے کیا طے گا، کیوں ندایت مالک کی مزدوری کرلوں۔ بالواسطہ لینے کی بجائے بلا واسطہ کیوں نہ حاصل کروں۔ چنا نچہ انہوں نے نظلیں پڑھنی شروع کردیں۔ وہ نظلیں پڑھتے رہے اور دعا تمیں ما تکتے رہے۔ وہ سارادن مسجد میں گزار کرشام کو دالیس آگئے۔ باقی دوستوں نے پوچھا، بتاؤ بھی ! پچھانظام ہوا؟ کہنے گئے، جناب! میں نے سارادن ایک ایسے مالک کی مزدوری کی ہے جو پورا پوراحساب چکا تا ہے۔اس لئے وہ دے دےگا۔وہ مطمئن ہو مجئے۔

دوسرے دن دوسرے کی باری تھی۔ اپنی سوچ کے تحت انہوں نے بھی بھی راستہ اپنایا۔ وہ بھی معجد میں سارا دن اللہ کی عبات کرتے رہے اور اللہ رب العزت سے دعا ما تکتے رہے۔ شام کو دوستوں نے پوچھا ، سنا کیں! کوئی انتظام ہوا؟ کہنے گئے کہ میں نے ایک ایسے مالک کی مزدوری کی ہے جو کسی کا قرض نہیں رہنے دیتا بلکہ پورا پورا اوا کر دیتا کے ایسے مالک کی مزدوری کی ہے جو کسی کا قرض نہیں رہنے دیتا بلکہ پورا پورا اوا کر دیتا ہے اور اس کا وعدہ ہے کہ تہمیں تمہار ااجرال کر دیتا کے۔

تیسرے دن تیسرے نے بھی بہی عمل کیا۔اللہ کی شان کہ تیسرے دن کے بعد حاکم وقت رات کوسویا ہوا تھا۔اس نے خواب میں ایک بہت بڑی بلا دیکھی اوراس بلانے اپنا پنجہ اسے مارنے کے لئے اٹھایا اور کہا،''سفیان ٹوری رحمۃ اللہ علیہ اور اس کے ساتھیوں کا خیال کرو۔''

یہ منظر دیکھتے ہی اس کی آ کھی کلی ۔ اس نے ہر طرف ہر کارے دوڑا دیئے اور کہا

کہ پہتہ کرو کہ سفیان کون ہے۔ اس نے ہرا کیک کو درہم ودینار سے بھری تھیلیاں بھی دے
دیں اور کہا کہ بیتو اس وقت ان کو دے دینا اور بعد میں جب جھے اطلاع کرو گے تو میں
فزانوں کے منہ کھول دوں گا۔ اُدھر تعلیم کا دن کھمل ہوا اور اِدھر پولیس تلاش کرتے کرتے
معجد میں پہنچی ۔ پولیس والوں نے پوچھا، جی یہاں سفیان نامی کوئی بندہ ہے؟ انہوں نے
کہا کہ وقت کے حاکم کو بیخواب آیا ہے اور اس نے ہمیں بھیجا ہے۔

سفیان توری رحمة الله علیہ اور ان کے ساتھیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اب دو دروازے ہیں۔ ایک مالک کا دروازہ اور ایک حاکم وقت کا دروازہ۔ ہم نے جوعلم پڑھا ہے اس میں تو یکی سیکھا ہے کہ ہم نے مالک سے لینا ہے۔ لہذا ہماری علمی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ ہم چل کر حاکم وقت کے دروازے کے پاس جا کیں سے اللہ اکبر

الإسلام المسلطان المسلمان المس

.....!!! تین دن کے بعو کے تقد مگر حاکم وقت کے پاس جانا گوارا بی نہ کیا بلکہ اس حالت میں انہوں نے واپس انبخ وطن کا سنز کمل کیا۔

یہ وہ طلباء نتے جن کی نظر اللہ رب العزت کی ذات بررہتی تھی اور وہ اس علم کوحاصل کرنے کے لئے مشقتیں برواشت کیا کرتے تھے۔ پھراللہ رب العزت کی طرف سے ان کے لئے مدوونصرت بھی آتی تھی۔

## تشينكان علم كى سيراني

دارالعلوم دیوبند کے ابتدائی ذمہ داروں میں سے ایک شاہ رفیع الدین رشہ الشعلیہ سے۔ وہ ایک صوفی اور ذاکر شاغل بزرگ تھے۔ جب انہوں نے ذمہ داری سنجالی تو ایک دون وہ دارالعلوم کے کئویں پر وضو کرنے کے لئے تشریف لائے۔ اس وقت ایک طالب علم ان کے پاس آیا۔ اس کے پاس ایک پیالے میں بتلی می دال تھی۔ اس نے وہ پیالہ حضرت کودکھا یا اور کہا، دیکھتے جی! آپ کی گرانی میں دارالعلوم میں ایسا سالن بک رہا ہے۔ ہے۔ جس سے وضو بھی جائز ہوجائے۔ یہ کہنے کے بعد پیالہ اس کے ہاتھ سے گرااور الٹ گیا۔

وہ لڑکا تو بھاگ گیا لیکن جب اساتذہ کو اطلاع ملی تو اس پر بہت زیادہ شرمندہ
ہوئے کہ ایک طالب علم کو یہ جرات کیے ہوئی کہ اس نے ناظم صاحب کے سامنے ایک
حرکت کی ۔ اساتذہ ان کی بزرگ سے واقف تھے۔ لہذا وہ آئے اور کہنے گئے، حضرت!
آپ محسوس نہ کریں، ہم نادم وشرمندہ بیں کہ ایک طالبعلم نے ایسا کیا ہے۔ حضرت نے
فرمایا جیس نہیں وہ تو طالب علم نہیں ہے۔ اب استاد کہتے کہ وہ طالب علم ہے اور حضرت
فرماتے کہ وہ طالب علم نہیں ہے۔ کی نے کہا کہ طبخ سے پنة کراو، وہاں اس کا نام ہوگا۔
جب وہاں سے پنة کیا کمیا تو واقعی وہاں بھی اس کا نام تھا اور وہ وہاں سے با قاعدہ کھا تا لیا
کرتا تھا۔ یہ معلوم کر کے وہ مجرحضرت کے پاس آئے اور کہنے گئے، حضرت! وہ طالب



جب اساتذہ کو هیقتِ حال کا پیتہ چلاتو وہ سوچ میں پڑگئے کہ شاہ صاحب تو بھی کہیں اور شاہ کی بچان نہ ہوئی اور شاہ ساحب نے بین اور ہم ہروقت یہاں ہوتے ہیں ،ہمیں تو اس کی بچان نہ ہوئی اور شاہ صاحب نے بچان لیا۔ وہ اور زیادہ شرمندگی محسوس کرنے لگے۔ چنا نچہ انہوں نے حضرت سے معانی مانگی اور عرض کیا،حضرت! ہمیں سیمجھ نہیں آئی کہ آپ تو طلباء سے اتنا تعلق بھی نہیں رکھتے۔ پھر آپ کو کیسے پتہ چلا کہ وہ طالب علم ہے یا نہیں ؟ اس پر انہوں نے جواب دیا،

''جب میں یہاں کا تکران بنا تو ایک دفعہ میں نے خواب میں نبی علیہ الصلوة والسلام کود یکھا کہ آپ مائی السلام کود یکھا کہ آپ مائی ہیں ہور آپ مائی ہیں اور آپ مائی ہیں ہوتے ہیں میں پانی کا ڈول ہے۔ طالب علم لائن بنا کرآپ مائی آبی کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آپ ماٹی ہیں نے اس وقت موجود اور آپ ماٹی ہیں نے اس وقت موجود تمام طلباء کود یکھالیکن اس کی شکل نہیں دیکھی تھی ،اس طرح میں بہچان گیا کہ یہ دار العلوم کا طالب علم نہیں ہے۔''

پھراکی ایبا وقت بھی آیا کہ جب دارالعلوم کے تمام اساتذہ اورطلباء حتیٰ کہ کام کرنے والے دربان درجہ کے لوگ بھی صاحب نسبت یعنی اولیاء اللہ ہوا کرتے تھے۔اس کی کیا وجہ تھی ؟ وجہ میتھی کہ وہ طلب علم میں ہے تھے۔ان کے دلوں میں علم حاصل کرنے کا اتنا جذب اور شوق ہوتا تھا کہ وہ دن رات اس کام میں منہمک رہتے تھے۔ 

## . امام شافعیؓ امام ما لکؓ کی خدمت میں

الله تعالی نے جارے اسلاف کے دل میں علم حاصل کرنے کی ایکی تھی تزپ پیدا کردی تھی کہ جب استاد کوئی بات کہ دیتے تھے وہ وہ اس وقت اس بات کواپنی یا دواشت کا حصہ بنالیا کرتے تھے ۔۔۔۔۔امام شافعی رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں امام ما لک رحمۃ الله علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں ہے دیکھا کہ ایک او نیچ قد کے خف نے میں کہ باشروع کردیا۔

#### قال قال رسول الله صلى الله عُليه وسلم

تو میں بجھ گیا کہ یہی وہ مخص ہیں کہ جن کوامام مالک کہتے ہیں۔اس وقت امام مالک رہے ہیں۔اس وقت امام مالک رہے اللہ طلباء کواملاء کروارہے تھے۔وہ فرماتے ہیں کہ میں چونکہ مسافر تھا اس لئے میرے پاس پچھ بھی نہیں تھا۔قریب ہی ایک تذکا پڑا تھا۔ میں نے وہ اٹھایا اور میں نے تک کے ساتھ اپنی جھیلی پر کھمنا شروع کردیا تا کہ جھے ان کے ساتھ مشابہت نصیب ہوجائے۔ کیونکہ

#### من تشبه بقوم فهو منهم

[جوشی کی تقوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے تو انہیں میں شار ہوتا ہے]
جب اگل نماز کا وقت ہوا تو امام صاحب نے درس حدیث موتو ف کیا اور طلباء اٹھ کر
نماز کی تیار کی کرنے گئے۔ میں وہیں بیٹھار ہا۔ جب حضرت کی نظر بھھ پر پڑی تو بچھے پاس
بلالیا اور پوچھا، بھٹی! آپ یہ کیا کررہے تھے؟ میں نے کہا کہ میں اپنی تھیلی پر حدیث لکھ
رہا تھا۔ انہوں نے فرمایا، بچھے دکھاؤ۔ میں نے کہا، حضرت! وہ قلم تو نہیں تھا، وہ تو ایک تکا
ساتھا۔ فرمایا، بھٹی! یہ تو ادب کے خلاف ہے۔ میں نے کہا، حضرت! میں خلا ہر میں تو بھٹیلی
پر تکا چلا رہا تھا محر حقیقت میں اپنے دل میں یہ ضمون لکھ رہا تھا۔ حضرت نے پوچھا، کیا
مطلب؟ میں نے کہا، حضرت! آپ نے جو پچھ کہا وہ بچھے سب یا د ہے۔ حضرت نے

المالية المالية

فر مایا؛ میں نے ایک سو سے زیادہ حدیثیں املاء کروائی ہیں، ان میں سے اگرتم آدھی بھی سنا دوتو ہڑی اعلی بات ہے۔ فرمانے گئے کہ انہوں نے تو آدھی کہا مگر میں نے پہلے نمبر سے حدیث پاک سند اور متن کے ساتھ سنانی شروع کی ، جتنی تکھوائی تھیں وہ سب کی سب زبانی یا دیمیں، لہٰذا میں نے ساری حدیثیں ان کوزبانی سنادیں۔

#### امام بخارى كامجامده

جوحفرات محنت و مجاہدہ کے ساتھ طلب علم میں لگتے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں
کی بارشیں ہوتی ہیں اور انہیں اللہ رب العزت کی طرف سے تبولیت نصیب ہوجاتی ہے۔
ان حضرات نے علم کے حصول میں ایسے مجاہدے کئے کہ انہوں نے اپنی ضرور یات کو کم کر
دیا تھا۔ آج تو بعض طلباء ایسے ہوتے ہیں جو اپنی خواہشات کو بھی تجھوڑ نے کے لئے تیار
نہیں ہوتے ۔ امام بخاریؒ نے ہیں سال تک میہ معمول رکھا کہ وہ چوہیں گھنٹوں میں مغز
باوام کے سات وانے کھا لیتے تھے اور انہی پر ان کا پورا دن گزرجا تا تھا۔ وہ فرماتے ہیں
کہ میں نے طلب حدیث میں کوف کے اسے چکر لگائے کہ وہ میری گنتی سے بھی باہر ہو
میں نے طلب حدیث میں کوف کے اسے چکر لگائے کہ وہ میری گنتی سے بھی باہر ہو
میری آتی ہوئی کہ ان کو اللہ رب العزت نے کیا شان عطا فرمائی کہ آج بخاری
شریف کے افتتاح کی محفل ہے۔ وہ حضرات علم حاصل کرنے کے لئے تؤپ رہے
شریف کے افتتاح کی محفل ہے۔ وہ حضرات علم حاصل کرنے کے لئے تؤپ رہے
ہوتے تھے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت ان کو آتی عظمت عطافر مایا کرتے تھے۔

## علماء كى استقامت كوسلام

یدوہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے قرآن کی اور محبوب مٹائیٹنم کے فرمان کی حفاظت کی۔ میر حفاظت دو طرح سے ہوتی ہے۔ (۱) یا دداشت کے ذریعے سے (۲) اپنی زندگی میں لاگوکرنے کے ذریعے سے ان جعرات نے شریعت کے احکام کوملی طور پراپنے اوپر لا کو کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے رہایا،

وَالرَّ بَانِیْوُنَ وَالْاَحْبَارُ بِمَا اَمْتَحْفِظُوا مِنْ کِتْنِ اللَّهِ (المائدة: ٣٣)

[اوردرولی اورعلاء، اسلے کروہ گران تھرائے کے بیں اللہ کی کتاب ہے]

رب والے ، جن کوہم اللہ والے کہتے ہیں۔ احبار ،حیر کی جمع علم والے یعنی علاء
اور صلحاء۔ ان کا فرض معمی کیا ہے؟ بیاللہ رب العزت کی کتاب کی حفاظت کرنے والے ہیں ۔ آپ نے دیکھا ہوا گا کہ بل کی حفاظت کرنے کے لئے پولیس ہوتی ہے۔ جس طرح پولیس بل کی حفاظت کے لئے ڈیرے ڈالے ہوئے ہوتی ہے اس طرح علاء قرآن مجید کی حفاظت کے لئے ایک آیت پر ڈیرے ڈال لیتے ہیں۔ وہ کسی مفتری کواس مجید کی حفاظت کے لئے ایک آیت پر ڈیرے ڈال لیتے ہیں۔ وہ کسی مفتری کواس کے مضافین میں دخل اندازی کی اجازت نہیں دیتے۔ اگر کوئی کوشش کرتا ہمی ہے تو وہ حق اور باطل کو واضح کردیتے ہیں۔ بیا تکافرض مصمی ہے۔

يه چيز كب پيدا موتى ي

جب وہ اس کماب کوخود مضبوطی سے پکڑتے ہیں۔

الله تعالی فرماتے ہیں:

يَايَحُينى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ (مويم: ١٢) [است كل عليه السلام كتاب كومغبوطى سس بكرُلو]

اس کا کیا مطلب؟ کیا بھی مطلب ہے کہ ہاتھوں سے معنبوطی سے مکڑ لیجیے؟ نہیں بلکہ اس کا مطلب ہے کہ اس کی تعلیمات کو معنبوطی کے ساتھو اپنی زندگی کے ساتھو میں لاگوکر لیجئے۔ بیٹمسک بالکتاب ہے۔

تمسک بالکتاب والسنة فقل الفاظ پڑھنے سے نصیب نہیں ہوتا۔ای لئے جس کا بہل نہ ہواس کے بارے میں قرآن مجیدنے کہا،

# كَمَثَلِ الْحِمَادِ يَحْمِلُ اَسْفَادًا (الجمعة: ۵) [ جِيمِثَال كدھے كى كرپيٹ پراٹھائے چاتا ہے كتابيں]

توجوعلم نافع ہوتا ہے وہ ایساعلم ہوتا ہے جس پر انسان کاعمل ہوتا ہے۔ اس لئے مفتی محمد شفع رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ علم وہ نور ہے جس کو حاصل کرنے کے بعد اس پرعمل کئے بغیر چین نہیں آتا۔ اس لئے ہمارے اکابرین کی زندگیوں کو دیکھیں تو وہ سب آپ کو اپنے علم پرعمل کرتے ہوئے نظر آئیں ہے۔ ان کی زندگیوں میں تقوی و پر ہیزگاری ، اخلاق حمیدہ اور تواضع وا کھساری نظر آئے گی۔

عزيز طلباء! بيابل حن كاليك قافله ب\_اس قاظ كرسرفيل الم انبيائ كرام تتھے۔وہ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے تھے۔ان کے بعدان کےصحبت یا فتہ اور پھران کے بعدان کے محبت یافتہ علماء وصلحاء۔ بیدایک قافلہ ہے جواللدرب العزت کی رضا طاصل کرنے کے لئے اٹی زندگی گزاد کے اس جہان سے اسکلے جہان کی طرف جا ر ہاہے۔ بہت سے لوگ دنیا میں آئے اور اپنی اخلاص بحری زندگی گز ارکر چلے گئے۔ آج ممى ان مدارس مي الي طلباء اورعاء موجود بين جوفظ الله كى رضا كے لئے الى زند كيا ا اس دین کی خدمت کے لئے وقف کر مے ہیں۔ چنانچہ ہارے اکا برین میں سے کسی نے تمیں سال بھی نے پینتیس سال اور کسی نے جالیس سال تک حدیث پڑھائی۔انہوں نے چٹائیوں بر بیشنا گوارا کیا اور جورو کھی سوتھی ملی اس کو کھا کر صبر شکر کرلیا۔ انہوں نے مم می می ما کم وقت کی طرف نظر نہیں اٹھائی بلک انہوں نے بیاللدرب العزت کا احسان مانا اورانبی مدارس میں رو کر حفاظت کتاب کواپنا فرض معین سمجما اوراس کی حفاظت کر کے وكمهائي \_ان حضرات كواللَّدرب العزت \_نے فضل اور كمال عطا كيا تھا۔ بيس سلام كرتا ہوں ان علاء کی استفامت و کہ جنوں نے زندگی میں پیش آنے والی بیشقتیں برواشت تو کیں مرحکومت کے دروازے دیکھنے کی بجائے اپنے رب کے دروازے کور بکھااورای

پراپی نظریں جمائے رکھیں۔

بيكون لوگ تھے؟.....

وَالَّذِيْنَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتْبِ (الاعراف: ١٤٠) [اوروه لوگ جومضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں کتاب کو]

انہوں نے جانیں تو دے دیں گر کتاب وسنت کے خلاف عمل نہ کیا۔ اگران کی داستانیں پڑھنی ہوں تو تاریخ علمائے دیو بند پڑھ لیجئے۔اس کے اوراق گواہی دے رہے ہیں کہ ان حضرات نے حفاظتِ دین کی خاطر کتنی قربانیاں دیں۔

طلب علم میں ایک شنرادے کا مجامدہ

یشخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکر یارحمة الله علیہ نے ایک واقعد قل کیا ہے۔ یہ عاجز اس کواپنے الفاظ میں بیان کرےگا۔

ہارون الرشید کا ایک بیٹا تھا۔ وہ ابتدائے جوانی سے ہی بڑا نیکو کا راور پر بیز گارتھا۔
اس کے دل میں آخرت کی تیاری کاغم لگ گیا تھا۔ وہ کل میں رہتے ہوئے بھی سادہ
کپڑے پہنتا اور دستر خوان پر خشک روٹی بھگو کر کھالیتا تھا۔ اس کو دنیا کی دنگینیوں سے کوئی واسط نہیں تھا۔ کو یا وہ ایک درولیش آ دی تھا۔ اب لوگ با تیں بناتے کہ یہ پاگل ہوگیا ہے۔
ایک دن بادشاہ کو کچھلوگوں نے بہت بی زیادہ خصہ دلا دیا کہ آ ب اس کا خیال نہیں
کرتے اور اس کو سمجھاتے نہیں لہذا آ ب اس پر ذرائختی کریں بیسیدھا ہو جائے گا۔ اس
نے بچکو بلا کر کہا کہ تہماری وجہ ہے آ ب کو ذات اٹھائی پڑتی ہے تو بھے آب اجازت و سے
نے کہا، ابا جان! اگر میری وجہ سے آ پ کو ذات اٹھائی پڑتی ہے تو بھے آب اجازت و سے
دیتے ، میں علم حاصل کرنے کے لئے پہلے بھی کہیں جانا ہی چاہ رہا تھا، اگر آ ب اجازت و بیت تیاری کر ہے وہ ای جاؤ۔ چنا نچراس

اب بادشاہ نے اپنی بیوی کو بتایا لیکن اس وقت پانی سرے گزر چکا تھا۔ چنانچہ بچے
نے کہا کہ اب تو میں نیت کر چکا ہوں لہذا اب نہیں رکوں گا۔ جب اس کی والدہ نے اس کا
پختہ ارادہ دیکھا تو اس نے اے ایک قرآن مجید دے دیا اور ایک انگوشی دے دی اور کہا،
بیٹا! یہ دو چیزیں اپنے پاس رکھنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا اور اگر تمہیں ضرورت پڑے تو
بیٹا! یہ دو چیزیں اپنے پاس رکھنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا اور اگر تمہیں ضرورت پڑے تو
انگوشی کو استعال میں لے آنا۔ بیچے نے وہ دونوں چیزیں اپنی والدہ سے لے لیں اور

وہ نو جوان اتنا خوب صورت تھا کہ لوگ اس کے چبرے کودیکھا کرتے تھے۔اس کے سامنے دنیا کی سب نعمتیں موجو دتھیں \_

.....اگروه حیا ہتا تو عیاشی میں اپناوفت گز ارتا

.....اگروه چا بهتا تو محلات کی سہولت بھری زندگی گز ارتا گ

مگرنہیں ،

رخصت ہو گیا۔

....اس كے دل ميں الله رب العزت كى محبت تقى

....اس کے دل میں آخرت کا خوف تھا

....اس کے دل میں علم طلب کرنے کا شوق تھا

اس نے کہا، جھے اس دنیاوی زندگی کی لذتیں نہیں لینی ، جھے تو دائی لذتیں حاصل کرنی ہیں۔ لہٰذاوہ اپ محل کو چھوڑ کرچل پڑا۔ یوں وقت کے شہزادوں نے علم طلب کرنے کے لئے محلات کی زندگی کو بھی لات مار دی۔ اب اگر ان طلباء میں سے کوئی کسی امیر باپ کا بیٹا ہوتو وہ اس بات پر مان نہ کرے کہ میں استے بڑے گھر کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ امیر باپ کا بیٹا ہوتو وہ اس بات پر مان نہ کرے کہ میں استے بڑے گھر کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ اس راستے پر تو وقت شہزاد ہے بھی چٹا ئیوں پر بیٹے نظر آتے ہیں۔

منت منه که خدمت سلطان جمی کنی منت منت شناس ازد که بخدمت گزاشت

[اے دوست! تو بادشاہ پراحسان نہ جلا کوتو اس کی خدمت کرتا ہے، اس کی خدمت کرتا ہے، اس کی خدمت کرتا ہے، اس کی خدمت کرنے والے لا کھوں ہیں، یہ بادشاہ کا تجھے پراحسان ہے کیاس نے تجھے خدمت کرنے کے لئے قبول کرلیا ]

وہ محلات کو چھوڑ کر دورا کیا۔ اس کہتی میں پہنچا جہاں علاء رہتے تھے۔ اس نے نیت

یہ کی کہ میں مبعد میں اعتکاف کی نیت سے وقت گزاروں گا، صرف پڑھنے کے لئے استاو

کی خدمت میں جاؤں گا اوران پر بو جھنیں بنوں گا .....اس نے گزراوقات کے لئے سے

تر تیب بنائی کہ میں ہفتے میں ایک دن مزدوری کروں گا اوراس کے بدلے میں استے پہنے

لوں گا جن سے چھروٹیاں ل سکیں ، میں روزانہ آیک روٹی پائی سے چبالیا کروں گا اور

یوں میرے چوبیں کھنے گزرجا کیں گے، چھون کے بعد میں ساتویں دن پھرمزدوری کر

لوں گا ..... چٹانچہ وہ چھون استادوں کے پاس جا کرسبق پڑھتا تھا، حماتویں دن چھٹی ہوتی تھی، حمات کا انتظام کر لیتا تھا۔

ہوتی تھی، وہ اس دن مزدوری کر کے اپنے چھون کے کھانے کا انتظام کر لیتا تھا۔

ہوں ک دوہ ان اول مردروں وسے پہلے اول کا دور کو لینے کے لئے مزدوروں کی ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نے گھر بنانا تھا۔ میں مزدورکو لینے کے لئے مزدوروں کی جگہ پر پہنچا۔ میں نے وہاں ایک خوبصورت نوجوان کو بیٹے ویکھا۔ وہ قرآن مجید کی حلاوت کررہاتھا۔ جب میں نے اس کے چرے کودیکھا تو دل میں کہا،

مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكَ كُويْمٌ (يوسف: ٣١) [يكوني آدمي بين يية كوني فرشته ]

وہ مزدور نہیں نظر آتا تھا بلکہ وہ دیکھنے سے اشراف کا بیٹا معلوم ہوتا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، اے نوجوان! کیا آپ بھی پہال مزدوری کرنے کے لئے آئے ہیں؟ اس نے جواب میں کہا، چھا جان! ہم تو دنیا میں پیدائی مزدوری کے لئے ہوئے ہیں۔

لَقَدُ خَلَفُنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدُ (البلد: ٣) عَتِينَ بِم نَ البان كومشقت كه لئ يداكيا ]

میں نے کہا، مزدوری کرو گے؟ وہ کہنے لگا، جی کروں گا۔ مگر میری دوشرا لطا ہوں
گی۔ میں نے بوچھا، کون کی؟ وہ کہنے لگا، چیا جان! میں آپ سے بورے دن کی اتن
مزدوری لوں گا۔ نہ اس سے زیادہ لوں گا اور نہ اس سے کم لوں گا ۔۔۔۔۔۔ یہ وہ مقدارتھی جس
سے چھروٹیاں آجاتی تھیں ۔۔۔۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، اب دوسری شرط بتا ہے۔ وہ کہنے
لگا، چیا جان! جب بھی نماز کا وقت ہوگا تو آپ جھے پچھنیں کہیں گے میں آسلی سے نماز
پڑھوں گا۔ وہ میرے مالک سے ملاقات کا وقت ہے، میں اس وقت عیں مزدوری کے لئے
پڑھوں گا۔ وہ میرے مالک سے ملاقات کا وقت ہے، میں اس وقت میں مزدوری کے لئے
حاضر ہوں۔۔

وہ کہنے لگا کہ میں اسے لے آیا۔ شام کو دیکھا تو اس اکیلے نے کئی آ دمیوں کے برابر
کام کیا تھا۔ میں بڑا جیران ہوا، میں نے اس کا کام دیکھ کر اس کو زیادہ مزدوری ویتا
چاہی۔ گراس نے کہا، چچا جان! میں نے کہانہیں تھا کہ میں زیادہ بھی نہیں لوں گا اور کم بھی
نہیں لوں گا۔ چنا نچہاس نے طے شدہ مزدوری لی اور چلا گیا۔ میں نے نیت کر لی کہ اسکلے
دن اس کولاؤں گا۔

جب میں اگلے دن پہنچا تو وہ مزدوروں کی جگہ پر نہ ملا۔ میں نے وہاں پر موجود مزدوروں سے بوچھا کہوہ تلاوت کرنے والا مزدور کہاں ہے؟ انہوں نے کہا، جناب! وہ تو طالب علم ہے، وہ قرآن وحدیث پڑھتا ہے، ہفتے میں ایک دن اسا تذہ چھٹی کرتے ہیں، اس دن وہ مزدوری کرکے اپنے چھدنوں کے کھانے پینے کا انظام کرتا ہے کیونکہ وہ مسجد میں اعتکاف کی نیت سے رہتا ہے، وہ کی کے سامنے ہا تھڑ ہیں بھیلا تا۔ میں نے کہا، انجھا! میں ایک ہفتہ انتظار کر لیتا ہوں۔

جب میں اگلے ہفتے ای دن پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہ نوجوان پھر بیٹھا ہوا تھا۔ کہنے لگے کہ میں اے اپنے گھر لے آیا گر میں نے نیت کی کہ میں دیکھوں گا کہ اس نو جوان کے پاس کیا ہنر ہے کہ جس کی وجہ سے یہ تھوڑ ہے وقت میں زیادہ آ دمیوں کے برابرکام کر لیتا ہے۔ چنانچے میں نے جیب کردیکھا تو ایک بجیب منظر تھا۔ لوگوں کوتو ایک ایک اینٹ رکھنے میں وفت لگتا ہے ۔۔۔۔۔اینٹ رکھو، پھرسیدھا کر واور پھر جماؤ ۔۔۔۔۔اس کو میں نے دیکھا کہ وہ گاراڈ ال کر اینٹ رکھتا جا تا اور وہ بالکل سیدھی چڑھ جاتی تھی۔ میں نے کہا کہ اس بند ہے کے ساتھ واقعی اللہ کی مدد ہے لہذا اب میں اپنا مکان اسی سے بواؤں گا۔

فرماتے ہیں کہ جب اللے ہفتے میں اسے لینے گیا تواں کو پھرموجود نہ پایا، میں نے مز دوروں سے پوچھا، بھی ! وہ مز دور کہاں ہے؟ انہوں نے جواب دیا ، جناب! وہ بہار ہے اور وہ مجد میں ہی لیٹا ہوا ہے۔ میں مجدمیں چلا گیا، میں نے ویکھا کہوہ سرکے نیچے ا ینٹ رکھ کر چٹائی کے اوپر لیٹا ہوا ہے اور اے اتنا شدید بخار ہے کہ اس کی شدت کی وجہ ے اس کاجسم سرخ اورگرم ہے۔ میں اسکے پاس بیٹھ گیا اور میں نے محبت سے اس کے سر کے نیچے سے اینٹ ہٹا دی اور اس کے سرکواپنی گود میں ڈال دیا۔اس کے بعد میں نے اس ہے کہنا شروع کر دیا ، اےنو جوان! تو مجھے پیغام بھیج دیتا، میں تیرے لئے دوائی کا بندوبست كرديتا\_ جب ميس نے بيكها تواس نے جواب ديا، چھاجان ! جس طبيب نے شفاد یی تھی ای نے تو مجھے بار کیا ہے۔ میں اسکایہ جواب من کر حیران ہوا۔ چر میں نے كها، بهم آب كے لئے اچھے تھكانے كابندوبست كرتے ہیں ۔اس نے كها، نبيس، ميں وہ ما فرہوں کہ جس کی منزل قریب ہے تگر میرے پاس تو شدتھوڑا ہے۔ میں نے اس سے یو چھا،آپ کیا کہدہے ہیں؟وہ کہنے لگا، چھاجان!میراوجدان بتا تا ہے کہ میراوقت تھوڑا ره کمیا ہے، اب میں آپ سے ایک ورخواست کرتا ہوں کے میرے پاس ایک امانت ، آب میرے بعد پہنیاد بحتے گا۔ میں نے یو جھا، کون ی؟ کہنے لگا، یقر آن مجید ہے، انگوشی ہے۔ بروقت کے بادشاہ کودے دینا۔اس کے بعداس نے اللہ تعالی سے مناجات

مارخ کی شارخ کی شارخ کی شارخ کی شارخ کی شارخ کی شان

كرنى شروع كردى \_وه مناجات بي كينه لكا،

"اے مالک تو جانتا ہے کہ میں نے محلات کے عیش وآرام کی زندگی پر لات ماری
ور جن تیری طلب میں اس جگہ پر حاضر ہوا، میں نے تیری خاطر بیہ شقتیں بر واشت
کیس، اب تیرے در بار میں میری حاضری کا وقت ہے، میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ
کیس تو بھی مجھے ردنہ کر دے، تیرے در کے سوامیرے لئے تو کوئی دوسرا در نہیں، اے
کہیں تو بھی مجھے ردنہ کر دے، تیرے در کے سوامیرے لئے تو کوئی دوسرا در نہیں، اے
مالک ! میرے او پر دحم فرمانا، میں وہ مسافر ہوں جس کا سفر لمبااور اس کے پاس تو شہ تھوڑا

اس نے الی الی ہا تیں کیس کہ میری آنکھوں میں آنسوآ گئے ۔اس دوران اس نے کلمہ پڑھا اوراس نے اپنی جان جانِ آفرین کے سپر دکر دی ..... وہ کہنے گئے کہ تب مجھے پتہ چلا کہ جس شنمرادے کی باتیں ہوتی تھیں ، یہ وہی شنمرادہ تھا اورعلم حاصل کرنے کے لئے اتنی مشقتیں برداشت کرر ہاتھا.....اللّٰذا کبر!!!

وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس نو جوان شہزاد ہے کو نہلا کفنا کر وفن کر دیا اور پھر میں ہارون الرشید کے پاس گیا۔اس وقت اس کی سواری گزرر ہی تھی۔ میں نے اسے کہا،ا ہے امیرالموشین! آپ کو نبی تعلیہ الصلاق والسلام سے قرابت داری کا واسط آپ میری ایک بات من لیجئے۔اس نے سواری رو کی تو میں نے اسے قرآن مجیدا ورا تکوشی و کھا دی۔ دیکھتے بات من لیجئے۔اس نے سواری رو کی تو میں نے اسے قرآن مجیدا ورا تکوشی و کھا دی۔ دیکھتے ہی اس کے چہرے کا رنگ متغیر ہوگیا۔ پھراس نے کہا، اچھا کی میں آجا و ۔ جب میں اس کے چہرے کا رنگ متغیر ہوگیا۔ پھراس نے کہا، اچھا کی میں آجا و ۔ جب میں اس کے پاس کی میں پنچا تو وہ کہنے لگا،اے اجبی! مجھے لگتا ہے کہ تو میرے لئے کوئی غم کی خبر لیا ہے، بتا میرے بیٹے کے ساتھ کیا ہوا؟

میں نے اسے تفصیل واقعہ سنایا کہ وہ چھ دن علم حاصل کرتا تھا اور ساتویں دن مزدوری کرتا تھا، وہ مشقت تو اٹھا تا تھا گرکسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا تا تھا، اور اس حال میں کہ مجد میں چٹائی اس کے نیچ تھی اور اینٹ کا سر ہانا بنایا ہوا تھا، اس نے کلمہ

ير مااوراللدك حضور يخفي كيا-

جب ہارون الرشید نے میہ با تیں سیں تو اس کی آتھوں ہے آ نسوآ مکے اور وہ کہنے لگا، میرے بیٹے! تو عمر میں چھوٹا تھالیکن تو نے وہ بات مجھ لی جو تیرے بوڑھے باپ کو مجھ ندآ سکی۔

یمی وہ لوگ تھے جن کو قیامت کے دن اس کتاب کومضبوطی سے تھا منے والا کہذکر اشایا جائے گا ...... یہی وہ لوگ ہیں جن کی زندگی گواہی دیتی تھی کہ واقعی ان کے دل میں کی طلب تھی ..... درحقیقت طالب علم وہی ہوتے ہیں جو دلوں میں ہے عہد کر چکے ہوتے ہیں کہ اب ہم نے اپنی زندگی قال اللہ اور قال الرسول کے لئے وقف کردی ہے۔ ان کو اس سے کیا غرض کہ ہمیں کھانے کو کیا ملتا ہے ، رہنے کی جگہ کہاں ملتی ہے ، بلکہ ان کے نزد یک میہ چیزیں عارضی برج جاتی ہیں اور مقصد اصلی بن جاتا ہے۔ ان کے نزد یک اصل جیزعلم حاصل کرتا ہے۔ مید حضرات دن رات چوہیں کھنے مستعدا ور تیار ہوتے ہیں۔

عزیر طلباء! جوآج بخاری تریف کی ابتدا کرد ہے ہیں میا کر چکے ہیں آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ یہ آپ کی تعلیم کاعمومی طور پر آخری سال کہا جاتا ہے ، اب اس سال میں ان اکا ہر کی مثالوں کو سما منے رکھیں اور اسی شوق اور جذبے کے ساتھ علم حاصل کریں اور اس پڑمل کرتے رہیں ، پھر دیکھیں کہ اللہ رب العزت کی رحمتیں اور ہرکتیں کیسے اترتی ہیں۔ رب کریم ہمیں بھی ان طلباء کی ہرکتوں کے صدیقے اپنی رحمتوں سے نوازے اور ہمارے سینوں کو علم کے نور سے منور فرمائے۔

#### الله کے ولی طلباء کی خدمت میں ....!!!

ان طلباء کا اللہ رب العزت کے ہاں بڑا مقام ہوتا ہے ..... حضرت خواجہ باقی اللہ رحمة اللہ عليہ جو حضرت مجد دالف ٹائی رحمة اللہ عليہ کے پير و مرشد جيں ان کی ایک بات اہمی ذہن جی آتی ہے ، وہ اس مضمون سے بی متعلق ہے اس لئے وہ بھی آپ حضرات کی الم المنظر المنظمة الم

خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔

ا یک مرتبہ خواجہ باتی اللّہ رحمۃ الله علیہ کے سامنے ہی کسی مرید نے کہا کہ جی ہمارے شیخ تو ایسے جیں کہ جن کو اللّہ نے ایسے ایسے مریدین عطا کیے اور بیہ بیہ مقامات عطا کیے ، اور حضرت اس پر خاموش رہے ۔ اب اتن خاموثی پر اللّہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر آزمائش آگئی۔

حَسَنَاتُ الْاَبُرَادِ سَيِّنَاتِ الْمُقَرَّبِيُنَ

[عام نیکوں کی نیکیاں مقربین کے حق میں سیئات کا درجہ رکھتی ہیں]

جی ہاں! جب بروں کے ساتھ گہراتعلق ہوتا ہے تو پھراللدرب العزت کے نازیمی زیادہ ہوتے ہیں ..... جی ہاں! یہ بھی خود پسندی میں شامل ہے کہ دوسرے نے تعریف کی اور آپ خاموش رہے،اے روکا کیول نہیں؟ ..... چنانچہ آزمائش کے طور پران پر قبض کی کیفیت آگئی۔

سب کیفیات خم ہو گئیں۔جس کی وجہ سے آپ کی دن روتے رہے۔ آپ نے اللہ
رب العزت سے دعا ما تکی کدا ہے میرے مالک! میری سی خلطی کی وجہ سے یہ کیفیتیں بند
ہوگئیں، آپ مجھ پرواضح فرما دیجئے۔ بالآخرآپ کوخواب میں بتایا گیا کہ یہ اس وجہ سے
کیفیت پیش آئی ہے اور اب اس کاحل ہے ہے کہ آپ کے قریب ایک مدرسہ میں چھوٹے
چھوٹے نے کے اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں، آپ جا کیں اور ان طلباء سے دعا کروا کیں، ان کی
دعا کی برکت سے وہ چیزیں پھرآپ کونھیب ہوجا کیں گی۔

چنانچہ آپ مج اٹھے اور اس مدرسے میں گئے۔ جب خواجہ باتی باللہ رحمتہ اللہ علیہ وہاں پنچے تو ادب کی وجہ سے استاد بھی کھڑے ہو گئے اور شاگر دبھی کھڑے ہو گئے کہ خواجہ صاحب تشریف لائے ہیں۔خواجہ صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فر مانے لگے کہ آپ مجھے اللّٰہ کا بڑا ولی مجھے کر کھڑنے ہورہے ہوا ورمیری حالت بیہے کہ مجھے خواب میں تھم ہوا ہے کہ میں دعا کروانے کے لئے آپ حضرات کے پاس جاؤں ، لہذااللہ تعالیٰ کے ماں آپ حضرات کا برامقام ہے۔

اس کے بعد چھوٹے چھوٹے بچوں نے مل کردعا کی اور اللّٰدرب العزت نے خواجہ باقی باللّٰدرحمۃ اللّٰمالیہ کووہ کیفیات پھروالیس کردیں .....اللّٰدا کبر

پروردگار عالم آج کی اس محفل میں ہماری حاضری قبول فر مالے اور ہمیں بھی اپنے مقبول بندوں میں شامل فر مالے۔

کون متبول ہے کون مردود ہے ہے خبر! کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے جب تلیں کے عمل سب کے میزان پر تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے اس وفت تک ہمیں علم کو حاصل کرنے کی کوششیں کرنی ہیں اور اپنے رب کومنا نا ہے۔ پروردگار ہماری ان کوششوں کو قبول فرمالے۔ (آمین ٹم آمین)

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين





## ﴿مناجات﴾

یا تیرا تذکرہ کرے ہر محفل یا کوئی ہم سے گفتگو نہ کرے دکھے لے جلوہ تیرا جو اک بار غیر کی پھر وہ آرزہ نہ کرے تیری چوکھٹ سے مانگئے والا فکوے دنیا کے روبرو نہ کرے بڑھ کے بیٹو کا لفظ مؤمن کیے جنت کی آرزہ نہ کرے عشق نبوی المانیا ہے جس کا سرمایہ انباع کیے ہوبہو نہ کرے رات دن نعتیں جو بائے نقیر رات دن نعتیں جو بائے نقیر رات دن نعتیں جو بائے نقیر

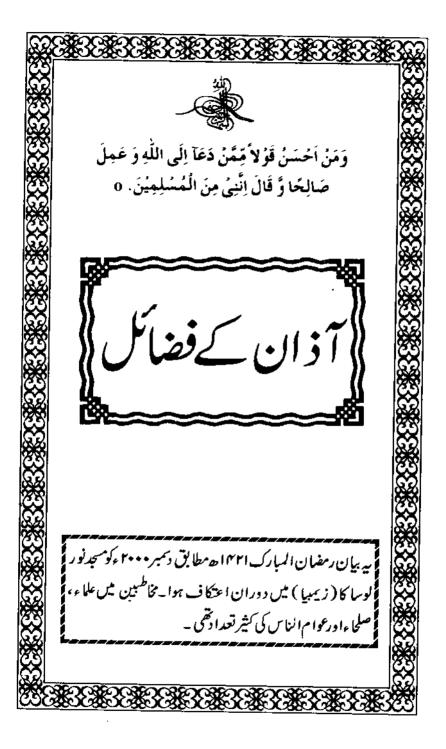



## آ ذان کے فضائل

اَلْحَمُدُلِلَّهِ وَكَفَى وَ سَلَمٌ عَلَى عِبَادِهِ اللَّذِيْنَ اصْطَفَى اَمَّا بَعُدُا فَاعُوُذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّجِيْمِ ( بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ ( ) وَمَنُ اَحْسَنُ قَوْلاً مِّسَمَّنُ دَعَآ إِلَى اللَّهِ وَ عَمِلَ صَالِحًا وَ قَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ. ( خوالسجدة : ٣٣)

سُبُحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزُّةِ عَمَّا يَصِفُونَ۞ وَ سَلْمٌ عَلَى الْمُرُسَلِيُّنَ ۞ وَ سَلْمٌ عَلَى الْمُرُسَلِيُّنَ ۞ وَ الْحَمُدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنِ ۞

اَللَهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِكُ وَ سَلِّمُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِكُ وَ سَلِّمُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِكُ وَ سَلِّمُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِكُ وَ سَلِّمُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِكُ وَ سَلِّمُ

نماز دین اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک ہے، اور اس کے لئے دن میں پانچ دفعہ آذان کی صورت میں لکاراجا تا ہے۔ آج اس آذان سے متعلقہ کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔

آ ذان کا لغوی معنی ہے اعلان کرنا اِصطلاح میں آ ذان چند مخصوص کلمات کا نام ہے۔ جنگے ذریعے لوگوں کونماز کیلئے بلایا جاتا ہے۔

#### آذان کی ابتداء

شروع شروع میں چونکہ صحابہ کرام کی تعداد تھوڑی تھی ،اس لئے باجماعت نماز کیلئے وقت معینہ پرجمع ہونے میں کوئی دفت نہیں ہوتی تھی۔ البتہ جب صحابہ کرام کی تعداد ہڑھ

عنی تو وقت معینه برلوگوں کو باجماعت نماز کیلئے بلانے کے اہتمام کی ضرورت چیش آئی۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوة والسلام اس سلسلے میں فکر مند تھے۔ای فکر کے تحت محابہ کرام سے مشورہ کیا کہ نماز کیلئے لوگوں کو کیسے جمع کیا جائے۔ کسی نے کہا کہ نماز کے وقت ایک جمنڈا بلند کر دیا جائے ، جواس کو دیکھے گا وہ دوسرے کوخبر دے گا۔ نیکن بیتجویز آپ کو پہند نہ آئی کسی نے کہاایک زستگھا بنوالیج جیسا کہ یہودیوں کے ہاں ہوتا ہے۔آپ نے اس کو بھی پیندند فرمایا اور فرمایا کہ بیتو یہودیوں کا طریقہ ہے۔ پھرآ یہ کے سامنے ناقوس کا ذكركيا كياتو آپ نے فرمايا بينصاريٰ كاطريقد۔اىغوروفكريس مجلس ختم ہوئى۔عبدالله بن زید الله ایک سحابی میں وہ محروالیس آئے لیکن وہ اس فکر میں رہے جس میں رسول اللہ كا ملے دن مج كوانبول نے نى عليه الصلوة والسلام كوخواب سے باخبركيا اوركما ، يارسول الله! من خواب اور بيداري كي حالت من تعا-ايك فخص آيا اوراس ن مجهداذ ان سكما دی۔رادی کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب ﷺ بھی اس سے پہلے آ ذان کوخواب میں دیکھ کے تھے۔ گروہ چمیائے رہے اور عبداللہ بن زید اللہ کے بیس دن بعد خواب نی علیہ السلام كسامنے بيان كيا۔آب الله الله في عالمهيں بيان كرنے سے كس چيز نے رو كے ركھا تھا۔انہوں نے جواب دیا کےعبداللہ بن زید کانے جھے سے پہلے خواب بیان کردیا۔اس لئے بعد میں بیان کرنے میں مجھے شرم محسوس ہوئی۔ تب آپ مٹھی آپ نے فرمایا اے بلال! الهواورجس طرح عبدالله بن زيد الله بتات جائي تم اى طرح كرت جاؤللداحضرت بلال ﷺ نے آ ذان دی۔ یوں آ ذان کی ابتدا ہوئی۔

#### بارگاہ نبوت کے جارمؤذن

باركاونبوت من جارحفرات فمؤذن موفكارتبه بإيا-

(۱).....ا یک حضرت بال علیہ تھے،ان کے بارے میں بہت ی با تیں معروف ہیں۔

(۲) .....دومر مے حضرت ابو محذورہ ہے۔ تھے۔ ایک مرتبہ وہ لڑکین کی عربی حضرت بلال ہے۔ کی اذان کی نقل اتار کرلڑکوں کو ہندار ہے تھے۔ نی علیہ العسلاۃ والسلام ان کے قریب سے گزرے۔ آپ مٹھی آئی ہے ابو محذورہ ہے کو پاس بلایا۔ چھوٹے بچہ تو ڈرکے مارے ہما گیا ہے۔ اور یہ کھڑے اور یہ کھڑے در ہے۔ نی علیہ السلام نے قریب آکران کو بالوں سے پکڑلیا اور فرمایا ، ابو محذورہ ! تو جو کہدر ہا تھا اب پھر کہد۔ انہوں نے پہلے تو تھوڑا ساتا مل کیا لیکن جب دیکھا کہ بال پکڑے ہوئے ہیں اور کہدر ہے ہیں تو انہوں نے اذان کے الفاظ کہنے شروع کردیے۔ جب انہوں نے اذان کے الفاظ کہنے اور فرمایا ، جب دیکھا کہ بال پکڑے ہوئے ہیں اور کہدر ہے ہیں تو انہوں نے اذان کے الفاظ کہنے اور فرمایا ، جب کی دورہ اللہ مے نے وہ بال چھوڑے وہ مؤل ہوگئے اللہ مے نے وہ بال چھوڑے اور فرمایا ، جباں آپ جا کے لیکن وہ عرض کرنے گے ، اے اللہ کے نی مٹھ آئی ہے اب میں کہاں جا ک ،

یہاں سے علاء نے ایک مسلد نکالا کہ اگر کوئی کا فراپنے ارادے سے اذان دے درے واس کے مسلمان ہونے کا علم جاری کردیا جائے گا۔ علمائے کرام اس طرح قرآن و حدیث کی باتوں میں سے مسائل اخذ کرتے ہیں۔ اس کو تفقہ کہتے ہیں۔ یا در کھیں کہ فقہاء مسائل کے جواب بتاتے ہیں۔ بنانا تو اس چیز کو پڑتا ہے جو پہلے سے موجود نہ ہو ۔ قرآن وحدیث کے اندر پہلے سے ہی مسائل کے جواب موجود ہوتے ہیں ، فقہاء عوام الناس کو وہ جواب بتا کران کی پریشاندوں کا ازالہ کرتے ہیں۔ کویا وہ جوابات قرآن وحدیث کے اندر موتوں کی طرح لیٹے ہوئے ہوتے ہیں اور فقہا کے امت غوط لگا کران موتوں کو نکال دیتے ہیں۔ اس لئے ابن دا و درجمۃ الشعلیہ کے فقہا کے امت نوش ہے کہ وہ اپنی نماز وں میں امام اعظم ابو صنیف درتمۃ الشعلیہ کے لئے دعا کیا کہ امت پر یہ بات فرض ہے کہ وہ اپنی نماز وں میں امام اعظم ابو صنیف درتمۃ الشعلیہ کے لئے دعا کیا کرے ، کیوں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں اصول فقہ کو متعین کر کے اور چھ لا کے مسائل کو اکٹھا کر کے امت کے لئے علی کا راستہ آسان کردیا۔

حصرت ابوعد ورود کی محبت رسول منتقق کا سام تھا کدان کے جن بالول کو جی

علیہ السلام نے بکڑا تھا میہ ان بالوں کو کٹوایانہیں کرتے تھے۔وہ فرماتے تھے کہ ان بالوں کو میرے محبوب مٹائیآ آج نے تھاما تھا اس لئے میہ یاد گار ہیں، للبذا میں ان کو پوری زندگی نہیں کٹواؤں گا۔

- (٣).....بارگا و نبوت کے تیسر ہے مؤ ذن حضرت سعد بن قرظ ﷺ تھے اور
  - (٣)..... چوتھ مؤ ذن حضرت عمر بن ام مکتوم ﷺ تھے۔

# عظمت الهي كابرجار

#### (۱) آگ کی طاقت

پہلا جزوآگ ہے،اس کی اپنی ایک طاقت ہے۔ جب بیے جنگلوں میں لگ کر پھیلتی ہے۔ جب بیے جنگلوں میں لگ کر پھیلتی ہے تو پھرانسان اس کے سامنے بے بس ہوجا تا ہے۔ مثال کے طور پر ...... 
ﷺ ۔۔۔۔۔۔ امریکہ کے جنگلوں میں جب آگ لگتی ہے تو دو دو مہینے تک وہ آگ جلتی رہتی ہے اور کوئی اے بچھانہیں سکتا۔

ہڑ۔۔۔۔۔ہمارے ایک دوست فضائی سفر کررہے تھے۔۔سمندر کے اوپر سے گزرتے ہوئے انہوں نے دیکھا کہ نیچ آگ کے بڑے بڑے شعلے تھے۔ وہ بڑے حیران ہوئے کہ آگ کہاں سے آگئی۔انہوں نے شاف سے پوچھا۔ شاف نے کہا کہ کیپٹن سے پوچھاکر آتے ہیں۔ جب کیپٹن سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ یہاں سمندر کے اندر تیل کے پٹرول (1) THE CONTROL OF TH

کا چشمہ ہاوراس کے او براس کی گیس ہے۔ ایک مرتبداس برآ عانی بحل گری اوراہے آگ لگ گئی۔اب نیچے سے پٹرول سلائی ہور ہا ہے اور او یر ہے آگ لگی ہوئی ہے۔ اے اب اللہ ہی بجھائے گا کیونکہ یہ بندوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ 🖈 ..... ہم لوگ قزاقستان میں سفر کر رہے تھے۔ایک جگہ ہے گزرتے ہوئے ہم نے آ گ کا ایک شعلہ دیکھا جو ہمارے حساب سے کئی فرلانگ اونچا تھا۔بس یوں لگتا تھا جیسے آ گ کا ایک کالم (ستون ) ہے۔ہم نے آ گ کا اتنا بڑا کالم اپنی زندگی میں مبھی نہیں د کے حاتھا۔ میں نے ساتھ والے ہے یو جھا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔اس نے کہاجی یہاں تیل کا كنوال كھودا كيا تھا۔ جب بالكل آخرى مراحل ميں تھا تو اس ميں سي ٹيكنيكل فالث ( فني خرابی) کی وجہ ہے آگ لگ گئی۔اب نیجے ہے پریشر سے تیل آرہا ہے اوراس کوآ گ گئی ہوئی ہے۔ دوسال تک رشیا کی سپر یا دراس کو بچھانے کی کوشش کر رہی، بالآخر دوسال کے بعد تھک ہار کرانہوں نے بوری دنیا میں اعلان کروادیا کہ اگر دنیا کا کوئی ملک اس آ گ کو بچھانے میں مدددے گا تو آ گ بچھنے کے بعد جتنا تیل نکلے گا ہم اے آ وھا آ دھا كركيس كيے ليكن آج تك دنيا كا كوئى ملك اس كونبيں بجھا سكا\_

# (۲) یانی کی طاقت

دوسراجز و پانی ہے۔اس کی اپنی ایک طاقت ہے اور اس اپنی مخلوق ہے۔اس کے اندر بڑی بڑی مجھلیاں ہوتی ہیں۔ نیویارک کے ایک Aquarium (مچھلی گھر) ہیں اندر بڑی مجھلیاں ہوتی ہیں۔ نیویارک کے ایک Aquarium (مجھلی گھر) ہیں کھھا ہوا ہے کہ ایک وہیل مجھلی جب پیدا ہوتی ہے تو ہر دن میں اس کا وزن ایک سوکلوگرام کے حساب سے بڑھ رہا ہوتا ہے ۔۔۔۔۔سمندر میں اتنی بڑی بڑی مجھلیاں ہوتی ہیں کہ کئی مرتبہ چھوٹے جہاز مجھلیوں کے او پر لنگر انداز ہوجاتے تھے ۔۔۔۔۔سمندر کے اندرایک عجیب بی جہان ہے۔ اس عاجز کو سمندر کے اندر سیر کرنے کا موقع ملا۔ ایسے لگتا ہے کہ جتنے عجوبے زمین کے او پر ہیں شایداس سے زیادہ عجائب زمین سے نیچے ہیں۔

یانی کی طاقت بھی اپی ہے۔مثال کے طور پر ....

اللہ جب جاند کی چودہ تاریخ ہوتی ہے تو اس وقت سمندر میں سب سے زیادہ ہائی ٹائیڈ ہوتا ہے۔ ہائی ٹائیڈ کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت سمندر کے پانی کی لہریں بہت زیادہ او نجی ہوجاتی ہیں۔ اس وقت یہ ہوتا ہے کہ جب لہرآتی ہے اور جہازاس کے سامنے ہوتا ہے تو وہ جہازا سکے ساتھ ہی 80 سے ۲۰ در جے زاویے پر جمک جاتا ہے اور جب لہر گزرجاتی ہے تو پھر جہاز سیدھا ہوجاتا ہے، کو یا پورا جہاز 80، ۲۰ ذگری کے زاویے پر مسلسل جھول رہا ہوتا ہے۔ اس وقت بڑے برے بڑے جہاز بھی رک جاتے ہیں اور لہروں کے ناری ہونے کا انتظار کرتے ہیں۔

﴿ .....سائندانوں نے لکھا ہے کہ اگر ہائی ٹائیڈ ۲۰ کے زاویے سے نیچے نیچے رہے تو جہاز الث جہاز دوبارہ سیدھا ہوجا تا ہے اور اگر ۲۰ کے زاویے سے او پر کی ٹائیڈ آجائے تو جہاز الث جاتا ہے اور جہاز میں سوارتمام افر ادسمندر کے اندر چلے جاتے ہیں ..... جب ہائی ٹائیڈ ک وجہ سے جہاز یوں کر میں داور چاروں طرف لہریں ہی لہریں ہوں تو اس وقت کا فراور مشرک بھی دل کی گہرائیوں کے ساتھ بن سے خلوص سے اللہ ہی کو پکار کر کہتے ہیں کہ اے اللہ اب تو ہی جان بچانے والا ہے ۔ بجان اللہ ۔

﴿ ..... ونیا کہتی تھی کہ ہم نے ٹائی نمینک جہاز بنالیا ہے جو ڈوب ہی نہیں سکتا۔ جے وہ نا قابل تسخیر کہدر ہے تھے اللہ رب العزت نے نہ صرف اسے چے سمندر کے ڈبو کے دکھایا بلکہ دوئکڑ ہے جس کر دیا۔ یوں اللہ رب العزت نے ان کے دعووں کوتو ژکر رکھ دیا .....تو سمندر کی طاقت کا اندازہ اس بندے کو جوتا ہے جس کو سمندر میں Travel (سفر) کرنے کا موقع ملا ہویا اس نے ہائی ٹائیڈ کا پچھ تھوڑ اسا منظرد یکھا ہو

ہے ..... جب سیلاب آتا ہے تو شہروں کے شہر برباد ہو جاتے ہیں ۔ حضرت نوح علیہ السلام کے وقت میں جوسیلاب آیا تھااس نے روئے زمین کے تمام مکانات کو منہدم کردیا

#### (۳) ہوا کی طاقت

کا نئات کے اجزائے ترکیمی میں ہے تیسراجزو'' ہوا'' ہے۔اس کی بھی اپنی ایک طاقت ہے۔ چندمثالوں پرغور سیجئے۔.....

ہے .....قوم عاد پر ہوا کا عذاب آیا تھا۔ایمان والوں کومسوس ہوتا تھا کہ خوشگوار ہوا چل ربی ہےاور کفار کے لئے وہی ہوااتی تخت تھی کہ ان کواس طرح ہوا کے تھیٹرے لگتے تھے کہ وہ زمین پر آ کرگر تے تھے۔ا گلے دن ان کی لاشیس زمین پر بھری پڑی تھیں۔قرآن عظیم الشان میں ہے کہ

كَانَّهُمُ أَعْجَازُ نَخُلٍ خَاوِيَة (الحاقة: 2) [ جيما كروه تن بي مجود ك كو كل ]

تفاسیر میں ان کے قد و قامت اور طاقت کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کے قد ساٹھ ہاتھ تک لیے ہوتے تھے اور ان کی چھاتیوں کی چوڑ ائی تمیں فٹ تک ہوتی تھی۔ قرآن مجید میں آیا ہے کہ

> وَ تَنْجِعَتُونَ مِنَ الْجِهَالِ بُيُوتًا (الشعراء:١٣٩) \* [اوروه پهاڑول کو کھودکر گھر بناتے تھے]

> > اور كہتے تھے كه

مَنُ أَشَلًا مِنَّا قُوَّةً (ممالسجدة:١٥)

[كون بهم سازياده طاقت والا]

اس سے پیۃ چلتا ہے کہ ان کواپنی طاقت پر کتنا نازتھا۔ واقعی ان کواپنی طاقت پر بڑا مان تھا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ بھی ارشا وفر ماتے ہیں: لَمُ يُخْلَقُ مِثْلُهَا فِي الْبِلاَدِ (الفجر: ٨) [اليي طاقت ورقوم پَرشهرول مِن پيدانهيں کي گئ]

وہ اتنی طاقت ورقوم تھی کیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان پر ہوا کا عذاب بھیجا تو ان کو یوں الٹ و یا جیسے تھجور کے تئے بھمرے ہوئے پڑے ہوتے ہیں۔

الله تعالى ايك اورمقام يرارشا وفرماتے ہيں:

پھرایک اور جگه پرارشا وفر اتے ہیں:

دیکھو، کتناشا ہانہ کلام ہے...!!!اللہ اکبر

هَلُ تُحِسُّ مِنُهُمْ مِنُ اَحَدِ اَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ دِ كُزَا . (مويم: ٩٨) [كياتو آبت يا تا ہے ان بيں سے كى كا ينتا ہے ان كى بھنك]

ان انہوں نے ٹارنیڈ ورکھا ہو اے ۔ یہ ٹارنیڈ وکیا ہوتا ہے؟ ۔۔۔۔ہوا کی سومیل کے ان کا ماہوں نے ٹارنیڈ ورکھا ہو اے ۔ یہ ٹارنیڈ وکیا ہوتا ہے؟ ۔۔۔۔ہوا کی سومیل کے دائر ے میں گسوم رہی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہے کہ مکانوں کی چھتوں کو بھی اڑا کے لیے جاتی ہے ۔۔۔۔ایک مرتبہ امریکہ کی ایک ریاست ٹیکساس میں ٹارنیڈ و آیا ۔ اس کی طاقت تمیں ناکٹر وجن بموں ہے بھی زیادہ تھی ۔ اس نے مکانوں کی چھتوں کو اڑا کرر کھ دیا ، کاروں کو اٹھا کر سینکٹر وں میل دور بھینک ویا اور بوں چند کھوں میں خوبصورت آبادیاں ویرانوں اور کھنڈرات میں تبدیل ہوگئیں ۔

ہم نے ٹارنیڈ وآنے کے بعد نیکساس میں خود جا کرییمناظر دیکھے۔ وہاں ایک گھر

کی ڈاکننگ ٹیمیل جس پر پندرہ سولہ افراد بیٹھ کر کھانا کھا سکتے تھے وہ ور خت کی شاخ کے او پر لکنگی ہوئ تھی۔ اتی بردی ٹیمیل تو وزنی بھی بہت ہوتی ہے،اس کوتو دس بند ہے بھی آسانی سے نہیں اٹھا سکتے لیکن وہ ایک درخت پر اس طرح لٹک رہی تھی جیسے کسی بچے نے Candy (ٹافی ) کودور کھینک دیا ہو۔اللہ اکبر...!!!

اس ٹارنیڈونے ایک کارکوایک جگہ سے اٹھا کر تین سوکلومیٹر دور پھینک دیا۔اس کا پنة اس طرح چلا کہ جب وہ ٹارنیڈوآیا تھا تو اس دفت سے دومنٹ پہلے کاروالے کوئکٹ دی تھی جس کی وجہ سے اس کا نام کمپیوٹر میں آگیا تھا۔ جب وہ چلاتو ٹھیک دومنٹ کے بعد وہ اس جگہ سے تین سوکلومیٹر دورتھا۔

جب بین عاجز اس ریاست کے دورے پر جانے لگا تو مجھے دوستوں نے پہلے وہاں جانے کی ٹریننگ دی۔وہ کہنے گئے،حضرت!اگروہاں آپ کی موجودگی میں کہمی ٹارنیڈو آ جائے تو آپ کار میں سے نکل کرزمین پر لیٹ جانا، کیونکہ اگرکوئی چیز زمین کے ساتھ بالکل چیکی ہوئی ہوتو ہوااس کوئیں اٹھاتی ،لیکن اگراو پر ہوتو Waccum (خلاء) ہونے بالکل چیکی ہوئی ہوگئے جو اس طرح ایک ٹارنیڈ و کے اندرکی کی بلین ڈالر کا نقصان موجا تا ہے۔

### (۳)مٹی کی طاقت

کا نئات کا چوتھا جزومٹی ہے۔زمین کومٹی کہتے ہیں۔اس کی اپنی طاقت ہے اور ابھی ہمیں اس کا انداز ہمیں ہے۔ جب زلزلہ آتا ہے تو زمین میں تا ہی گئے جاتی ہے۔مثال کے طور پر.....

﴾ ..... سولہویں صدی عیسوی میں چین کے صوبہ چنسی کے اندرایک زلزلہ آیا تھا جس میں ایک دن میں آٹھ لاکھ آ دمی ہلاک ہو گئے تھے۔

السيم ١٩٩٨ء ميل ميل في كيليفورنيا كا دوره كيا - اس وقت اس رياست ك شهرلاس

اینجلس کے چوراہوں پرکئ کئی میٹر لیے چوڑے Metallic Boards (لوہے کے بورڈ) دیکھے جن پر OH GOD (اے خدا!) لکھا ہوا تھا۔ جب چند جگہوں پراس طرح لکھا دیکھا تو میں نے چران ہوکرا ہے میزبان سے پوچھا، بھٹی! OH GOD کا کیا مطلب ہے؟

وہ کہنے لگے، جناب! یہاں چندون پہلے ۱ے جنوری، ۱۹۹۴ء کورات جار بج تاریخ کاعبر تناک زلزلد آیا تھا۔اس زلز لے کا Epi centre (مرکز) سطح زمین سے نوکلومیٹر (9km) فینٹر مگ کے نقطہ نظر سے اس زلز لے کی

Default Probability one in ten thousand

(وقوع پذیر ہونے کی امیدوس بزار میں سے ایک تھی)

تقی۔ اس لئے زلز لے کی قبل از وقت اطلاع دیے والے آلات بھی خاموش رہے اور انجینئر زبھی مطمئن ہے کہ بیزلزلہ بھی نہیں آئے گا۔لیکن جب وہ آگیا تو سپر پاور کی فیکنالوجی ٹاکام ہو کر رہ گئی ۔ وہ زلزلہ اتنا شدید تھا کہ خدا کی پناہ ۔ زلز لے کا علام موکر رہ گئی ۔ وہ زلزلہ اتنا شدید تھا کہ خدا کی پناہ ۔ زلز لے کا مصل Amplitude ( بڑھاؤ) سات سے زیادہ تھا۔ 47سینڈ کا وقت یوں لگ تھا کہ بھی ختم نہیں ہوگا۔اس وقت لوگ اپنے بستر وں پرسوئے ہوئے تھے۔ان کواس وقت پہ چلا جب وہ گیند کی طرح انجیل کرنے آگرے۔

مزے کی بات یہ ہے کہ اس زلز لے میں پرائیویٹ پراپرٹی کا نقصان کم ہوااور سرکاری املاک کا نقصان زیادہ ہوا۔ حالانکہ انہوں نے ان عمارتوں کو تا قابلی تسخیر ڈیز ائن کے ساتھ بنایا تھا۔ مثال کے طور پر .....

ہائی وے کے بڑے بڑے ہل، انہوں نے ان کا اتتا Safety factor (سیفٹی فیکٹر) رکھا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اب میر ساری عمر کے لئے کافی ہیں۔ ہاسپول کی بلڈنگ، ہسپتالوں کو بھی امر کمی قانون کے مطابق Long life (لانگ لائف) ڈیزائن پرتغیر کیاجا تا ہے تا کہ بدترین صورتحال میں بھی ٹھیک رہیں۔اگر کسی برے وقت میں ہمیتال کی بلڈنگ کو ہی نقصان پہنچ جائے تو Effected (متاثرہ) لوگوں کی دیمیر بھال کون کرےگا۔اسی طرح پولیس اشیش بھی (۱۰) Safety factor ten (سیفٹی فیمال کون کرےگا۔اسی طرح پولیس اشیش بھی (۱۰) کے تحت بنائے جاتے ہیں۔جن کے گرنے کا سوال ہی پیدائہیں ہوتا۔لیکن قدرت کا کرنا یہ ہوا کہ یہ بلڈنگ سب سے پہلے گری۔اس عاجز نے خودا پی آنکھوں سے جا کرد یکھا۔

آپ یقین کریں کہ سب سے زیادہ نقصان انہی سرکاری عمارتوں کا ہوا۔ میں نے دیکھا کہ دودومیٹر چوڑ ہے ستون تکوں کی طرح ٹوٹے پڑے تھے۔ ہائی وے کے بل سو فٹ کی بلندی سے یوں نیچے جاگرے جیسے بچہ Candy (ٹافی) کودور بھینک دیتا ہے۔ لیکن حیران کن بات سے کہ زلز لے کے Epi Centre (مرکز) سے تقریباً پچھیں فٹ کے فاصلے پرایک مبورتھی جو بالکل محفوظ رہی ۔ سبحان اللہ۔

الله کی شان و یکھنے کہ بیسترہ جنوری کی وہی رات بھی جب سپر پاور نے بغداد کے مقدس مقامات پر بم گرائے تھے۔اس زلزلہ بیس سرکاری نقصان کا اندازہ ۳۰ بلین ڈالرز رگایا گیا۔اتن ہی رقم کو بت کی جنگ میں امریکہ نے کمائی تھی۔اللہ تعالیٰ نے ایک ہی جسکے میں حساب برابر کردیا۔

انہوں نے بتایا کہ زلزلہ کے آنے کے بعد ملک کے بڑے صاحب نے تقریر کی اور اظہارِ ہمدردی کرتے ہوئے کہنے لگا،'' مدر نیچر ہمارے ساتھ Co oprate (تعاون) نہیں کر دہی۔''

سائنسدانوں نے حکمرانوں سے کہا کہتم اپنے پادر بوں سے بوچھو کہا گرکوئی نجا کاراستہ ہے تو ہمیں بتا کیں۔انہوں نے پوچھا، وہ کیوں؟سائنسدانوں نے جوب دیا، جناب! بیزلزلہ تو تھوڑاسا آیا تھا،ابھی کیلیفور نیا میں آٹھ سے دس لائیوفالٹس موجود ہیں۔

وہ کہنے گئے کہ بیس کر حکومت کو پریٹانی ہوئی۔ چنانچہ انہوں نے پادر یوں سے

یو چھا کہ اب کیا کریں؟ پادر یوں نے کہا کہ خدا کو یا دکریں۔ انہوں نے پوچھا کہ خدا کو

کیسے یا دکریں؟ تو پادر یوں نے تجویز دی کہ حکومت بڑے بڑے چورا ہوں پر اللہ کا تام

موٹا موٹا لکھ کرنگائے تا کہ لوگ اللہ کو یا دکریں۔ للبذا حکومت نے بڑے بڑے بڑے چورا ہوں

یر OH GOD اے خدا!) کصوادیا تا کہ " بگ دن" نہ آئے۔ سبحان اللہ۔

ہالی وڈ کا علاقہ فلمی اداکاروں اور ہم جنس پرستوں کی آبادی کا علاقہ ہے۔ جے Sex جے اللہ کہ مارے دنیا کا جنسی مرکز) کہا جاتا ہے۔اللہ کی شان کہ مارے ایک دوست نے اس عاجز کا پروگرام ہالی وڈ میں رکھوا دیا۔ جب وہ مجھے لے جارہا تھا تو میں حیران تھا کہ وہ مجھے کہاں لے کرجارہا ہے۔ میں سائن پڑھ کراس سے بوچھتا کہ مجھے کہاں لے کرجارہا ہے۔ اللہ کی شان کہ اللہ کہاں لے کرجارہے ہو؟ وہ کہتا، حضرت! وہاں پروگرام رکھا ہوا ہے۔اللہ کی شان کہ اللہ

نے وہاں بھی دین کا کام لیا۔ وہاں بھی بیان کیا۔ میراخیال ہے کہ آنے والوں میں سے ۸۰ فیصد لوگوں نے سے بچاس آ دمیوں نے ۸۰ فیصد لوگوں نے بچاس آ دمیوں نے بیعت تو بہ کی۔ الحمد للله الله تعالی نے نسبت کا نوروہاں بھی پہنچادیا۔

ای زلز لے کی وجہ سے وہاں ایک ہندو کی ممارت بھی گری ۔ وہ ہندواغ یا سے امریکہ پنچا اور وہیں انجینئر بنا۔ اس نے ریئل اسٹیٹ کا کام شروع کر دیا۔ بڑا روپیہ کمایا۔ یمیں بلین ڈ الرزاس کے اپنے تھے۔ اس کی پانچ منزلہ بلڈنگ تھی۔ جب زلزلہ آیا تو وہ ممارت زمین میں بیٹھ گئے۔ جو نیچ منزل تھی وہ بالکل آپی میں مل گئی .....میں نے وہ ممارت کری ہوئی خوددیکھی ..... ہیں وہ بندہ تھا کہ جب بیسہ ملاتو بیاللہ کے وجود کا بھی انکار کھ ممارت گری ہوئی خوددیکھی ..... ہیں ایک انکار کی جب بیسہ ملاتو بیاللہ کے وجود کا بھی انکار کی کر بیٹے اوگ مرے انہوں نے وقو کر دیئے ۔ اس کا ٹوٹل کر بیٹے آکر جینے لوگ مرے انہوں نے وقو کر دیئے۔ اس کا ٹوٹل دی ۔ اس بلڈنگ کے نیچ آکر جینے لوگ مرے انہوں نے وقو کر دیئے۔ اس کا ٹوٹل فکا ان ہوگیا تو تمیں بلین ڈ الرز بنا اور وہ اسکے دن فٹ پاتھ پر کھڑ اتھا۔ امریکہ کے اخبارات میں اس کا اس کی اتنی بڑی بڑی بڑی تھو ہریں تھی ہیں کہ ایک آدی نے جتنا کمایا ایک جھکے میں اس کا سب پچھ پرایا ہوگیا۔ ....اس و نیا نے کتنے با دشا ہوں کو بھیک ما تگتے دیکھا اور کتنے غریوں سب پچھ پرایا ہوگیا۔ ....اس و نیا نے کتنے با دشا ہوں کو بھیک ما تگتے دیکھا اور کتنے غریوں سب پچھ پرایا ہوگیا۔ ....اس و نیا نے کتنے با دشا ہوں کو بھیک ما تگتے دیکھا اور کتنے غریوں کے گھر انوں میں پیدا ہونے والوں کو تخت کی زینت بنتے دیکھا۔

توبات چل رہی تھی کہ.....

آگ کی اپنی مخلوق وراپنی طاقت ہے۔ ہواکی اپنی مخلوق اور اپنی طاقت ہے۔ پانی کی اپنی مخلوق اور اپنی طاقت ہے۔ زمین کی اپنی مخلوق اور اپنی طاقت ہے۔

جباس طاقت کا ظہار ہوتا ہے تو پھر بندے کو یہ حساس ہوتا ہے کہ اس کی طاقت کتنی ہے۔ چونکہ اللہ تعالی نے ان چاراجزاء سے کا نئات کو بنایاس لئے پروردگار نے

مؤ ذن کو حکم دیا کہاہے میرے بندے!تم میری مخلوق کومیرے گھر کی طرف بلا ؤاور کھو کہ آواس پروردگار کی طرف .....

اللہ اکبر....جس کی عظمت آگ اوراس کی مخلوق ہے بھی زیادہ ہے۔ اللہ اکبر....جس کی عظمت ہوااوراس کی مخلوق ہے بھی زیادہ ہے۔ اللہ اکبر....جس کی عظمت پانی اوراس کی مخلوق ہے بھی زیادہ ہے۔ اللہ اکبر....جس کی عظمت زمین اوراس کی مخلوق ہے بھی زیادہ ہے۔ اس لئے جب مؤذن اللہ اکبر کہے تو فوراً احساس پیدا ہوتا جا ہے کہ ہمیں کس بروردگار کی طرف بلایا جا پہا ہے۔

# پروردگارک<sup>عظمت</sup> کاخیال

حضرت عبدالله بن عباس على جب مؤذن كى الله اكبر سنتے تقانوان كى آتھوں ميں ہوتھ جاتے تھے۔ کسی نے پوچھا، حضرت! آپ الله اكبرين كر بے اختيار كيوں رو پڑتے ہيں؟ فرمايا كه جمھے اپنے پروردگار كى عظمت كا خيال آجا تا ہے۔ اس كى ہيت مير بسامنے آجاتی ہے اور ميں اس كى عظمت اور ہيت كے استحقار كى وجہ سے روتا ہوں۔ سامنے آجاتی ہے اور ميں اس كى عظمت اور ہيت كے استحقار كى وجہ سے روتا ہوں۔

## المحةفكريه

اچھا، ایک بات بتا ہے کہ اگر آپ کی بندے کو پیغام بھجوا ئیں کہ میرے گھر آئیں اور وہ نہ آئے تو آپ کو غصر آئے گا یا نہیں آئے گا؟ ضرور آئے گا۔ بعینہ ای طرح جب الله رب العزت الله اکبر کے ذریعے اپنے بندوں کو اپنے گھر کی طرف بلوا ئیں اور بندے نہ جا کمیں تو اللہ تعالیٰ کو بھی جلال آئے گا یا نہیں آئے گا؟ یا در کھیں کہ شیطان نے ایک سجدے سے انکار کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے دربارسے ہمیشہ کے لئے دھکا دے دیا، بنمازی آ دمی روزانہ چالیس تجدوں کا انکار کررہا ہوتا ہے، اس کا کیا ہے گا؟ یہ تو

پروردگار کی رحمت ہے کہ اس نے محبوب میں بھی وعاؤں کے صدیقے ہم پر پھر بھی رحمتیں نازل کی ہوئی ہیں ورندتو حدیث پاک میں کہددیا گیا ہے کہ بے نمازی کا حشر قیامت کے دن فرعون، قارون اور ہامان کے ساتھ کیا جائے گا۔اس لئے جب اذان کی آواز سنیں تو فوراً متوجہ ہوجا کیں کہ ہمارے سروردگار کی طرف سے بلاوا آرہا ہے۔

#### اذان كاجواب

نی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاوفر مایا کہ جب آدمی اذان کی آواز سے تو جیسے مؤذن اذان کے ویسے عسلسی مؤذن اذان کے ویسے عسلسی ماتھ اور حسی علی الفلاح کے تواب میں ساتھ لا حول و لا قوۃ المصلوۃ اور حسی علی الفلاح کے تواب میں ساتھ لا حول و لا قوۃ الا بساللہ بھی پڑھ لے تاکہ شیطان بھاگ جائے اور بندے کے لئے نماز کی طرف جانا آسان ہوجائے۔ اذان کا اس طرح جواب دینے پراسے جنت میں واخل کرویا جائے۔

## خواب میں اذان دینے کی مختلف تعبیریں

وَاَذِنْ فِي النَّاسِ بِالْحَبِّ (الحج: ٣٤) [اورميرِ نِظيل!لوگول مِين حج كے لئے اعلان كردو]

آواز لگانا آپ کا کام ہے اور لوگوں تک اس آواز کو پہنچانا میرا کام ہے۔ مجھے پہلے بندے میں نیکی نظر آتی تھی اس لئے میں نے اس آیت سے اس خواب کی تعبیر لی کہ اس کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرح عزت ملے گی اور دوسرے آدمی میں فت کے آثار نظر آتے تھے اور قرآن مجید میں ایک جگہ یہ ہے:

فُمُّ اَذَّنَ مُوَّذِنَ اَيْتُهَا الْعِيْرُ إِنَّكُمُ لَسْرِقُوُنَ ٥(يوسف: ٤٠) [ پُرايك ندادين والے ندادى كراے قافلے والواتم چور ہے] اس لئے اس آیت ہے میں نے یہ جیرلی كراس آدمی كوذلت ملے گی۔

ہے۔۔۔۔اگر کوئی عورت خواب میں دیکھے کہ میں اذان دے رہی ہوں تو اس کا مطلب میہ ہے۔ جب بغیر ہے کہ وہ بیار ہوگی ،اس لئے کہ عورت کے لئے اذان دینا خلاف شرع ہے۔ جب بغیر اجازت ایک کام کر رہی ہے ۔ اس لئے اس کے اس کے اس کے اس کامطلب ہے کہ اسے صحت کی بجائے بیاری ملے گی۔

#### ایک فقیهه کا درجه یا نے والالو ہار

ہمیں اذان کا احر ام کرتا جا ہے کو تکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف پکاراجار ہا ہوتا ہے۔
اس کا ایک ادب ہے ہے کہ اذان سنتے ہی دنیا کے کاموں کو چھوڑ کر نماز کی تیاری کرنی و چاہیے۔ امام احمہ بن ضبل رحمۃ الشعلیہ کے پڑوس میں ایک کو ہار (حداد) ، ہتا تھا۔ جب وہ فوت ہوا تو بعد میں اے کی محدث نے خواب میں دیکھا۔ اس نے پوچھا ، سنا ہے آگے کیا معاملہ چیش آیا؟ وہ کہنے لگا کہ جھے بھی احمہ بن ضبل رحمۃ الله علیہ کے درج میں رکھ دیا کیا معاملہ چیش آیا؟ وہ کہنے لگا کہ جھے بھی احمہ بن ضبل رحمۃ الله علیہ کے درج میں رکھ دیا حمر اب میں ان کے ساتھ درہ رہا ہوں۔ جس محدث نے بیخواب و بکھا، وہ بڑے جیران ہوئے کہ بیلو ہارتو سارا دن لو ہا کوشا تھا اور امام احمہ بن ضبل رحمۃ الله علیہ دین کا کام میں قربا نیاں دینے والے اللہ کا کام مقبول بند سے تھے ، اس لو ہارکوان کے برابر مرجہ دے دیا گیا۔ چنا نچہ انہوں نے دوسرے محدثین کو بتایا۔ انہوں نے جواب دیا کہ اس کا کوئی نہ کوئی ایسا عمل ہے جو اللہ کے ہاں پہندا آگیا ہے۔

اس سے بیہ پیۃ چلا کہ اگرانسان کسی ایسے ماحول میں پھنس جائے کہوہ نیکی نہ کرسکے تو کم از کم ول میں تڑپ ضرور رکھنی جا ہیے کیونکہ بسا اوو قات اللہ تعالیٰ دل کی تڑپ پر بھی وہ نعمت اور اجرعطافر مادیتے ہیں۔

# ٹیلے کے برابرآٹاصدقہ کرنے کا اجر

ایک مرتبہ نی اسرائیل میں قط پڑا۔ لوگ بھوک سے مرنے گئے۔ ایک آ وی شہر سے
باہر نکلنے لگا تو اس نے اپنے سامنے رہت کا ایک بڑا ٹیلہ دیکھا جو پہاڑی طرح تھا۔ بیدد مکھ
ہر اس کے دل میں بات آئی کہ اگر میرے پاس اتنا آٹا ہوتا تو میں شہر کے سارے لوگوں
میں تھنیم کر دیتا۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ تعالی نے فر شیتے کو اس وقت تھم دیا کہ جاؤ
اور میرے بندے کے نامہء اعمال میں اتنا آٹا صدقہ کرنے کا اجراکھ دو۔

# اذان کاادب بخشش کا سبب بن گیا

زبیدہ خاتون اللہ تعالی کی ایک نیک بندی تھی ، وہ فوت ہوگئی۔ کسی نے اس کوخواب میں ویکھا کہ جنت میں سیر کررہی ہے۔ اس نے پوچھا ، زبیدہ! تیرے نیک عمل تو بہت زیادہ تھے ،اس وجہ سے تہہیں جنت کے رہے لیے ہیں۔ وہ کہنے گئی نہیں۔ جن کا موں کو میں نیکیاں سمجھتی تھی ان کوتو اللہ رب العزت نے ویکھا بی نہیں ، ایک کا م ایسا تھا جے میں چیوٹا سا سمجھتی تھی ،اللہ تعالی کو وہ بہند آگیا جس کی وجہ سے میری بخشش ہوگئی۔ اس نے کہا ، وہ کون ساکا م تھا؟ کہنے گئی ،میری عادت تھی کہ جب بھی مسجد سے اذان کی آ واز آتی تھی تو اللہ اللہ کہ کہ کہ کہ بیا دو بٹدا ہے سر پر ٹھیک کر لیتی تھی ، اللہ اللہ کے اذان کے اوب کی وجہ سے اپنا دو بٹدا ہے سر پر ٹھیک کر لیتی تھی ، اللہ اللہ کے اذان کے اوب کی وجہ سے میری مغفرت فرمادی۔

## احاديث مياركه مين اذان كي فضيلت

اب میں آپ کے سامنے چندا حادیث مبار کہ بیان کرتا ہوں جن سے آپ کواذ ان کی فضیلت کا پتہ چلے گا۔

﴾ .....حضرت عبداللہ بن عباس ﷺ کی روایت ہے کہ اللہ کے محبوب مٹھ آیکھ نے ارشاد فرمایا کہ تین مخض جنت کے ٹیلوں پر ہوں گے۔

- (۱) وه غلام جس نے اللہ کاحق بھی ادا کیا اور اپنے آتا کا بھی۔
- (۷) و پخض جس نے کسی قوم کی امامت کی اورلوگ اس کی امامت ہے راضی رہے
  - (س) وہ آدمی جس نے ہررات دن میں یا نچ نماز وں کی اذان دی۔ (تر ندی)

☆ .....حضرت معاویه هی کا بیان ہے کہ میں نے خود سنا کہ رسول اللہ مٹی آیٹے فرما رہے سے کہ قیامت کے دن مؤذن سب سے زیادہ لمی گردن والے ہوں گے۔ (مسلم)
 ☆ .....حضرت ابوسعید ہی کی روایت ہے کہ رسول اللہ مٹی آئے نے فرمایا کہ مؤذن کی

اذان کی آواز جتنی مسافت تک جن دانس یا کوئی اور چیز نے گی قیامت کے دن اس کے ۔ لئے شہادت دے گی۔

ہ حضرت عبداللہ بن عباس کے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب طاق کے فرمایا کہ جس نے تو اللہ کے محبوب طاق کے فرمایا کہ جس نے تو اب کی امید سے سمات برس تک اذان دی اس کے لئے دوز خے سے نجات لکھ دی جاتی ہے۔ (ترمذی)

ﷺ حضرت مہل بن سعد ﷺ کی روایت ہے کہ اللہ کے محبوب مٹائیآ آئے نے فر مایا کہ دو باتیں ایس ہیں کہ جن کور دنہیں کیا جاتا یا فر مایا کہ کم روکیا جاتا ہے۔

(۱) اذ ان کے وقت کی دعا

(۲) جہاد کے وقت کی دعا جب لوگ باہم دست وگریبان ہوتے ہیں۔

ارشادفر مایا کہ جبتم مؤذن کی اذان سنوتو جوہ کہتا ہے کہ اللہ کے محبوب مٹی آیا ہے ۔
ارشادفر مایا کہ جبتم مؤذن کی اذان سنوتو جوہ کہتا ہے تم بھی کہو، پھر مجھ پر درود پڑھو۔
جومیرے لئے دعا کرے گا اللہ تعالی اس پروس رحتیں نازل فرمائے گا۔ پھرمیرے لئے وسیلہ طلب کرو۔ وسیلہ جنت کے اندرایک خاص مقام ہے جس پراللہ کے بندوں میں سے کی ایک بندہ کوفائز کیا جائے گا اور میں امید کرتا ہوں کہ میں ہی وہ بندہ ہوں گا۔ پس جومیرے لئے میری شفاعت ککھ دی جائے جومیرے لئے میری شفاعت ککھ دی جائے گا۔ گ

دعائے وسیلہ پیے:

اَللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعُولَةِ الثَّامَّةِ وَالصَّلواةِ الْقَائِمَةِ ابَ مُحَمَّدَ الْ اللَّهُمَّ وَالْطَلواةِ الْقَائِمَةِ ابَ مُحَمَّدَ الْ الْمُوسِيلَةِ وَالْفَضِيلَة وَالْبَعْثُهُ مَقَامًا مَّحْمُودَ اللَّذِي وَعَدُتَّهُ إِنَّكَ لاَ تُحُلِفُ الْمِيْعَادِ.

کو وسیلہ اور فضیلت عطافر ما دیے اور ان کو اس مقام محمود پر پہنچا دیے جس کا تو نے وعدہ فرمایا ہے۔ بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا] تندیمہ الغافلین میں لکھا ہے کہ

ر کے ۔۔۔۔۔حضرت سعد بن الی وقاص ﷺ نے حضرت خولہ رضی اللہ عنہا سے رسول اللہ عنہا ہے رسول اللہ عنہا کا فرمان نقل کیا ہے کہ

مریض جب تک مرض کی حالت میں رہے اللہ تعالیٰ کا مہمان ہوتا ہے ، اس کے لئے ہر دن سر شہیدوں کاعمل آسان پر چڑھتا ہے پھر اگر اسے عافیت بخش دیں تو گنا ہوں سے یوں پاک ہوجاتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہوا وراگرای مرض میں موت واقع ہوجائے تو اسے بغیر حماب کتاب کے جنت میں داخل کردیا جائے گا۔

.....موَ ذِن اللهُ تعالیٰ کا در بان ہے جسے ہرا ذان پر ہزار نبیوں کا ثواب ہوتا ہے۔ .....امام الله تعالیٰ کا وزیر ہے جسے ہرنما زیر ہزارصدیق کا ثواب ملتا ہے۔ .....عالم الله تعالیٰ کا وکیل اورنمائند ہے جسے قیامت میں ہرحدیث پرنو رعطا ہوگا

اور ہر صدیث کے بدلے اس کے لئے ہزارسال کی عبادت تکھی جاتی ہے اور ....علم سکھنے والے مرد ہول یا عور تیں ، اللہ تعالیٰ کے خدام ہیں جن کی جزاجنت ہی

ہوسکتی ہے۔

﴿ .....حضرت ابوسعیدﷺ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ مڑیکیٹر نے ارشاوفر مایا ہے کہ میں پانچ فتم کے لوگوں کے لئے جنت کا ضامن ہول:

- (۱) نیک عورت جواپنے خاوند کی تابع فرمان ہو۔
  - (۲) وه بیٹا جوایئے والدین کا فرمانبردارہو۔
- (m) وہمخص جو مکہ کے رائے میں فوت ہو گیا ہو۔

(٣) وهمخض جواجهما خلاق والابو\_

(۵) و چخص جوکسی مسجد میں نیکی سمجھ کر ثواب کی غرض سے اذان دیتا ہو۔

ﷺ کے محبوب مرتفظ نے ارشاد فر مایا کہ جس شہر میں مؤ ذن زیادہ ہوتے ہیں کہ استان کے محبوب مرتفظ ہوتے ہیں اور اللہ

# صحابہ کرام ہے دل میں اذان دینے کا شوق

صحابہ کرام ٹھ کی زند گیوں پرغور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہان کے دل میں اذان دینے کا بہت شوق ہوتا تھا۔مثال کےطور پر .....

اداکر لیخ
 اداکر لی

﴿ .... حضرت على المرتضى ﷺ فرماتے تھے كہ مجھے ایک بات كے سواكسى بات كا افسوس نہيں كہ ميں اس تمنا ميں ہى رہا كہ نبى عليه الصلوٰ ق والسلام سے اپنے بيٹوں سيدنا حسن ﷺ اور سيد نا حسين ﷺ اور سيدنا حسين ﷺ كے مؤذن بننے كى درخواست كرلوں ۔

ی جہادیں ہے ۔۔۔۔۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کے فرماتے تھے کہ اگر میں مؤذن ہوتا تو کسی جہاد میں شامل نہ ہونے کی کوئی پرواند کرتا۔

﴾ .....حضرت سعد بن الى وقاص ﷺ بھی فرماتے تھے کہ اگر میں مؤذن ہوتا تو جہاد نہ کرنے کی بھی مجھے کوئی پروانہ ہوتی۔

#### اذان كاايك دلجسپ سفر

اب مين آپ کوايک ولچيپ بات بنا تا ہول .....

کرہ ارض پرکوئی لمحہ ایسانہیں گزرتا جس میں اذان کی آواز بلند نہ ہورہی ہو۔ سینکڑوں بلکہ ہزاروں مؤذن بیک وقت الله رب العزت کی توحید اور اس کے محبوب مُنْ اِلْمَامِ کی رسالت کا پرچار کررہے ہوتے ہیں۔

اگر دنیا کے نقشے پرخور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ اسلامی ممالک میں سے انڈونیشیا ایک ایبا ملک ہے جوکر ہَ ارض کے عین مشرق میں واقع ہے۔ آبادی کے لحاظ سے بیا لیک مخبان آباد ملک ہے۔ اس کی آبادی اٹھارہ کروڑ کے لگ بھگ ہے۔ اس ملک میں بے شار جزیرے پائے جاتے ہیں جن میں سے ساٹرا، جاوا، سلیمز اور بورنیو بڑے بڑے جزیرے ہیں۔

﴾ ... طلوع سحرسلیبر کے مشرق میں واقع جزائر میں ہوتی ہے۔اسوقت وہاں صبح کے ساڑھے پانچ نج رہے ۔ ساڑھے پانچ نج رہے ہوتے ہیں اورعین اس وقت ڈھا کہ میں رات کے دونج رہے ہوتے ہیں \_طلوع سحر کے ساتھ ہی اعڈ ویٹیا کے انتہائی مشرتی جزیروں میں اذان شروع ہوجاتی ہے اور بیک وقت ہزاروں مؤذن توحید ورسالت کا اعلان کررہے ہوتے ہیں۔ مشرقی جزائرے یہ سلسلہ مخر لی جزائر کی طرف بڑھتا ہے اور ڈیڑھ گھنٹہ بعد جکارتہ میں اوان دینے کی باری آتی ہے۔ جکارتہ کے بعد یہ سلسلہ ساٹرا میں شروع ہو جاتا ہے اور ساٹرا کے مغربی قصبوں اور دیباتوں میں اذا نیں شروع ہونے سے بہلے ہی ملایا میں اذانوں کا جوسلسلہ شروع ہوتا ہے وہ ایک گھنٹہ بعد ڈھا کہ بہنچتا ہے۔ بنگلہ دیش میں ابھی اذانوں کا جوسلسلہ شروع ہوتا ہے وہ ایک گھنٹہ سے سری گرتک اذا نیں گو نجنے گئی ہیں۔ دوسری اوانوں کے سلسلہ ختم نہیں ہوتا کہ کلکتہ سے سری گرتک اذا نیں گو نجنے گئی ہیں۔ دوسری جانب یہ سلسلہ کلکتہ سے ممبئ کی طرف بڑھتا ہے اور پورے ہندوستان کی فضا تو حید و رسالت کے اعلان سے گونے اٹھتی ہے۔ سری گراور سیالکوٹ میں اذان فجر کا ایک ہی وقت ہے سیالکوٹ میں اذان فجر کا ایک ہی

اس دوران نجر کی اذان پاکستان میں بلند ہوتی ہے۔ پاکستان میں بیسلسلہ ختم ہونے سے پہلے افغانستان اور مسقط میں اذانوں کا سلسلہ شروع ہوجاتا ہے۔ مسقط سے بغداد تک ایک گھنٹہ کا فرق پڑجاتا ہے۔ اور اس عرصہ میں اذانیں سعودی عرب، یمن، متحدہ عرب امارات، کویت اور عراق میں گونجی رہتی ہیں۔

بغداد سے اسکندر سے تک ایک گھنے کا فرق ہے۔اس دوران سوڈ ان ،شام ،معراور صوبالیہ میں اذا نیں بلند ہوتی رہتی ہیں۔اسکندر سیاور استبول ایک ہی طول بلد پرواقع ہیں۔مشرقی ترکی سے مغربی ترکی تک ڈیڑھ گھنے کا فرق ہے۔اس دوران ترکی میں توحید ورسالت کی صدا بلند ہوتی رہتی ہے۔ اسکندر سے سے طرابلس تک ایک گھنے کا دوران سے۔اس دوران میں شالی افریقہ میں لیبیا اور تیونس میں اذا نوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اس دوران میں شالی افریقہ میں لیبیا اور تیونس میں اذا نوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ یوں نجرکی اذان جس کا آغاز ایڈ و نیشیا کے مشرقی جزائر سے ہوا تھا سا مخصے نو گھنے کا سفر طے کر کے جراوقیا نوس کے مشرقی کنارے تک بھنچ جاتی ہے۔

﴾ ..... فجر کی اذان بحرِ اوقیانوس تک پہنچنے ہے قبل ہی مشرقی انڈونیشیا میں ظہر کی اذانوں کاسلسلہ شروع ہوجا تا ہے۔ ﷺ سے بی لگتا ہے کہ شرقی انڈونیش انڈونیشیا ہے کہ شرقی انڈونیشیا میں عصر کی اذا نیں بلند ہونے گئی ہیں۔ میں عصر کی اذا نیں بلند ہونے لگتی ہیں۔

ہے ..... بیسلسلہ ڈیڑھ کھنٹے تک بمشکل جکارتہ پہنچتا ہے کہ اعدو نیشیا کے مشرقی جزائر میں نماز مغرب کا وقت ہوجا تا ہے۔

جہ ..... مغرب کی اذا نیں سلیز سے بشکل ساٹرا تک پہنچتی ہیں کہ اسنے میں عشاء کا وقت ہوجاتا ہے اور مشرقی انڈ و نیشیا میں عشاء کی اذا نیں بلند ہونا شروع ہوجاتی ہیں .....اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس وقت مغربی افریقہ میں ابھی فجر کی اذا نیں گونج رہی ہوتی ہیں۔ اس سے بعۃ چلا کہ دنیا میں ایک سیکنڈ بھی ایسانہیں گزرتا جس میں اذان کی آواز بلند نیمورہی ہو .... بحان اللہ! تو حید ورسالت کی اس صدائے مسلسل سے انڈ درب العزت کا و وفر مان بخو بی واضح ہوجاتا ہے جس میں نبی علیہ الصلاق والسلام کوخطا ب کر کے فر مایا گیا ہے کہ

وَ رَفَعُنَا لَکَ ذِکُرکُ (الم نشرح :۳) [اورائے محبوب مرفیقَافیا ہم نے آپ کا ذکر بلند کردیا ہے ] مؤذنوں نے اذان کیا دی انہوں نے تو پوری دنیا کی فضا کوعظمتِ اللی اور رفعتِ مصطفیٰ مرفیقانِ کی خوشبوسے معطر کردیا۔ سجان اللہ

# عظمتِ الهي بيان كرنے كاليك عجيب انداز

شرف الدین کی منیری رحمۃ الله علیہ نے عظمتِ اللی کے بارے میں ایک عجیب مضمون با ندھاہے۔وہ پڑھ کر بندے کو وجد آتا ہے۔آپ حضرات بھی ذرا سنے تاکہ آپ کو پیتہ چل جائے کہ جب انسان نماز میں اللہ اکبر کہہ رہا ہوتا ہے تو اس وقت اس کی کیفیت کیا ہوئی چاہیئے ، میصفمون طبیعت پر ہروقت متحضر رہنا چاہیئے .....وہ فرماتے ہیں کیفیت کیا ہوئی چاہیئے ، میکمون طبیعت پر ہروقت متحضر رہنا چاہیئے .....وہ فرماتے ہیں کہ برائے اللہ اکبرکا ایک مطلب تو یہ ہے کہ برائے اللہ الکہ کہ برائے اور ایک مطلب میہ ہے کہ برائی



صرف اللہ کے لئے ہے۔ ویکھو کہ ہمیں اللہ آگبر کے معانی بھی سمجھنے کی ضرورت ہے ور نہ ہم تو اب تک اللہ اکبر کے یہی معانی سمجھتے رہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ گویا ہم اوروں • کوبھی بڑا سمجھتے رہے اور اللہ کوسب سے بڑا۔

وہ مزید فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت خالق و مالک ہے اور خالق و مالک کو بہت اختیار ہوتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کو بےعلت لطف وقہر کا اختیار ہے۔

. .....اگروہ چاہے تو خاک سے افلاک تک پہنچائے اور چاہے تو افلاک سے خاک پر لائے۔

.....فضیل بن عیاض کور ہزنوں کے گروہ ت چنا اور ولیوں کا سر دار بنایا اور بلعم باعور کو چارسوسال کی عبادت کے باوجودولیوں کے گروہ سے نکال دیا۔

.....خالد بن ولیدﷺ کو بت پرسی ہے نکال کر موحد بنا کر رکھ ویتے ہیں اور طاؤس الملائکہ عزازیل کوسات ہزارسال کی عبادت کے باوجود پننے کرر کھ دیتے ہیں۔

....وہ چاہے تو سلمان فاری ﷺ کو بت خانہ سے نکال کرصحابیت کی معراج عطافر مائے اور جا ہے تو عبداللہ بن الی کومبحد میں رکھ کر ذلیل بنائے۔

.....و و چا ہے تو شقی کے دامن کے یتیج سے نبی کو پالے اور جا ہے تو نبی کے دامن کے ینچشقی کو پیدا کردے۔

.....وه چاہےتو کتے کو ولیوں کی صفت میں داخل کرد ہےاور چاہےتو و لی کو کتوں کی مانند

بناد ہے۔

چشم عبرت کھولو۔۔۔۔

..... وم عليه السلام كي حسرت

.....ابراہیم علیہ السلام کی ہے کا می

.....نوح عليه السلام كي فريا د

..... بعقو بعليه السلام كي مصيبت

..... بوسف عليه السلام كى بىرى

....ز کر یاعلیه السلام کے سر پر چلتا ہوا آرا

..... يحيیٰ عليه السلام کی گردن پر تلواراور

.....سيد نارسول الله من ينهم كايناب موكر باربارة سان كى جانب ويكمنا

بیسب الله رب العزت کی کبریائی کے جلوے ہیں۔

علیل علیه السلام کوآذر کے گھرے لگا ویکھوتو یخوج المحی من المعیت پڑھو اور کنعان کونوح علیه السلام کے گھرے لگا ویکھوتو یخوج المعیت من المحی پڑھو۔

مجھی لطف بےعلت جوش میں آتا ہے تو کے گئے ہم مَاسِط کہدکراس کا مرتبہ برُ ھادیتے ہیں اور مجھی قہر بےعلت جوش میں آتا ہے تو معلم الملکوت کا لباس اتار کرانً

عَلَيْكَ لَعُنتِي كاواغ بيثاني براكاويت إلى-

اگرمهر بانی کی نظر ڈالے توسب عیب ہنر ہیں

لطف اللی کا حجود تکا چاتا ہے تو مردو دکومقبول اور بنتے اور خاک کو کیمیا بنتے ہوئے دیر نہیں لگتی ۔

یہ بات جہاں ڈرنے کی ہے وہاں امیدافزاء بھی ہے۔اگر معاملہ استحقاق پر ہوتا تو ہم کسی تنتی میں بھی نہ آتے ،شکر ہے کہ علت کو درمیان سے اٹھا دیا، جہاں پاک لوگ امید وارجیں وہاں ہم جیسے نا پاک بھی امید وارجیں ۔

كوئى كتنابى آلوده كيول نه هو .....

وہ ساحران فرعون سے زیادہ آلودہ نہیں، نہ ہی اصحاب کہف کے کتے سے کمیا گزراہے، نہ طور سینا کے پھر سے زیادہ جامد ہے،



نداستوانه وحناندے زیادہ بے تیمت ہے،

وہ تو حبشہ سے غلام پکڑ کرلاتے ہیں اورا ہے بھی عزیمت کا تاج پہنادیتے ہیں ..... سجان اللہ ،سجان اللہ .....!!! معلوم ہوا کہ چونکہ وہاں قابلیت کا معاملہ ہی نہیں اس لیے اگر ہم بھی اس کے در پر جھکیں گے تو ہم کھوٹے سکے بھی قبول ہوجا کیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کوقبول فریالیں ۔ آمین ثم آمین

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العلّمين .





# روزہ اورتر اوت کے جسمانی فوائد

اَلْحَمُدُ لِلَّهِ وَكَفَى وَسَلَم عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصُطَفَىٰ، اَمَّابَعُدِ! فَاعَوُدُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطْنِ الرَّجِيْمِ. بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ. يَا يُهَا الَّذِيْنَ امَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصَّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَىٰ الَّذِيْنَ مِنُ قَبُلِكُمْ لَعَلَّكُمُ تَتَّقُونَ . (البقره: ١٨٣)

.....وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ .....

الصَّوْمُ جُنَّةُ ..... أَو كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلْوةُ وَالسَّلامُ.

سُبُحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعَزَّةِ عَمَّا يَصِفُونِ ٥ وَسَلَمٌ عَلَىٰ الْمُرْسَلِيُنِ٥ وَالْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنِ ٥

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِکُ وَ سَلِّمُ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِکُ وَ سَلِّمُ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِکُ وَ سَلِّمَ

# شهنشاهِ حقيقي كابراه راست خطاب

الله تعالیٰ نے فرمایا:

يالَيُهَا الَّذِيُنَ امَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصَّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيُنَ مِنُ قَبُلِكُمُ لَعَلَّكُمُ لَعَلِّكُمُ لَعَلَّكُمُ لَعَلَّكُمُ لَعَلَّكُمُ لَعَلَّكُمُ لَعَلِّكُم لَعَلَّكُمُ لَعَلَّكُمُ لَعَلَّكُمُ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمُ لَعَلِّكُمُ لَعَلِّكُمُ لَعَلِّكُمُ لَعَلِّكُمْ لَعَلِّكُمْ لَعَلِّكُمُ لَعَلِّكُمْ لَعَلِّكُمْ لَعَلِّكُمْ لَعَلِينَا عِلَى اللّهَ لَعَلِينَا عِنْ اللّهَ لَعَلَيْكُمُ لَعَلِينَا عَلَيْكُمُ لَعَلِينَا لِعَلَيْكُمْ لَعَلِينَا عَلَيْكُمُ لَعَلِينَا لِيَعْلَعُونَ عَلَيْكُمُ لَعُلِينَا لِمُ لَعَلِينَا لِعَلَيْكُمُ لَعَلِينَا لِعَلْكُمُ لَعَلِينَا لِمُعَلِّكُمُ لَعَلِينَا لِعَلَيْكُمُ لَعَلِينَا لِكُلِيكُمْ لَعَلِينَا لِكُلِيكُمْ لَعَلِينَا لِكُلِيكُمْ لَعَلِينَا لِكُمْ لَعَلِينَا لِكُلْكُمْ لَعَلِينَا لِكُلْكُمْ لَعَلِينَا لِعَلْمُ لِعِلْكُمْ لِعَلِينَا لِعَلَيْكُمْ لَعَلِينَا لِعَلَيْكُمْ لِعِلْكُمْ لِعَلِينَا لِعَلَيْكُمْ لَعَلِينَا لِعَلَيْكِمُ لِعَلِينَا لِعَلَيْكُمْ لِعِلْكُمْ لِعَلِينَا لِعَلَيْكُمْ لَعَلِينَا السَاعِلِينَا لِعَلَيْكُمْ لَعَلِينَا لِعَلَيْكُمْ لَعَلِينَا لِعْلِينَا لِعَلْمُ لِعِلْمُ لِلْعُلِيلِكُمْ لِلْعَلِينَا لِعَلَيْكُمْ لِلْعِلْمُ لِعِلْمُ لِلْعُلِيلِينَا لِعَلَيْكُمْ لِلْعُلِيلِينَا لِلْعَلِينَا لِلْعِلْمُ لِلْعُلِيلِينَا لِلْعُلِيلِينَا لِعْلِيلِكُمْ لِلْعُلِيلِيلِيلِكُمْ لِلْعِلْمُ لِلْعُلِيلِيلِكُمْ لِلْعُلِيلِيلِكُمْ لِلْعِلْمُ لِلْعُلِيلِكُمْ لِلْعُلِيلِيلِكُمْ لِلْعُلِيلِيلِكُمْ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعُلِيلِيلِكُمْ لِلْعُلِمُ لِلْعُلِيلِيلِكُمْ لِلْعُلِيلِيلِكُمْ لِلْعُلِيلِيلِكُمْ لِلْعُلِيلُ لِلْعُلِيلِ لِلْعُلِلْكِلْكُمْ لِلْعُلِيلِ لِلْعُلْع

[اےایمان والو! تمہارےاو پرروزے فرض کیے گئے، جیسا کہ (بیروزے) تم بے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے، تا کہتم پر ہیز گار بن جاؤ] اس آیت میں روزوں کی فرضیت کا اعلان کیا گیا، لیکن ذرااس آیت کی بناوٹ پر غور کیجئے کہ اس میں ایمان والوں کو براہ راست خطاب کیا گیا گیا ہا گیا ہی امنوا (اے ایمان والو!) یعنی اے وہ لوگو! جواللہ تعالی اوراس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو ماننے کا اقرار کر پچے ہو۔ بیاللہ رب العزت کا ایمان والوں سے براہ راست خطاب ہے۔۔

تورات میں اللہ رب العزت نے بنی امرائیل کوایک مرتبہ براہ راست خطاب کیا۔ اس پروہ لوگ اٹنے خوش ہوئے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ

> نَحُنُ أَبْنَوُ اللَّهِ وَ أَحِبَّاوُهُ (المائدة: ١٨) [ممالله تعالى كے بينے اوراس كے يخ موتے بندے بين]

وہ ایک مرتبہ کے خطاب پر Superiority Complex (برتری کے وہم) ٹی مبتلا ہو گئے:، جَبُر اللّٰدرب العزت نے امت محمد بیسلی اللّٰدعلیہ وسلم کے مؤمنین کوقر آن مجید میں (۸۸) مرتبہ براہ راست خطاب فرمایا ہے۔

اس آیامثار میں بھتے کہ وقت کا باوشاہ اگر کسی خاکروب کو بلاکراس سے خود بات کرے تو اس خاکروب سے لیے اس میں بڑی عزت ہوتی ہے کہ Per sonality نے ایر نے اس میں بڑی عزت ہوتی ہے کہ Per sonality نے ایر نے اس کے بیدا کئے ہوئے بندے ہیں۔ القدرب العزیت قرب وردگار عالم بیں اور ہم لوگ اس نے بیدا کئے ہوئے بندے ہیں۔ اگر پروردگار عالم ہمیں براوراست خطاب فرما کر پچھ کہیں تو وہ کتی اہمیت والی بات ہو بائے گی ۔ ای نے حطرت عبداللہ ان عباس می فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی قرآن بائے ہوئے ہوئے کہوہ موجہ ہو بائے گی ۔ ای نے خطرت عبداللہ ان عباس می فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی قرآن بیٹر سے جو نے یا تی ہوائے کہوہ موجہ ہو بائے کہا ہے ہوائے کہا ہے ہوائے کہا ہے ہیں۔

# روز ہ قربِ الی کا ذریعہ ہے

الله رب العزت نے ایمان والوں کوائی طرف متوجہ کرتے ہوئے یہ پیغام دیا کہ
کینب عَلَیْکُمُ الطّیامُ [تم پردوزے فرض کے گئے]
اب اس خطاب کوئ کرول میں مختف سوچیں آتی ہیں۔ میکن ہے کہ کی کے ول میں
یہ سوچ بھی آئے کہ ہم سے ہمارے مالک عقیقی خفا ہو گئے ہیں اس لئے سال میں ایک
مہید ہمیں دن میں کھانے ہے منع کرویا ہے۔ الله رب العزت نے اس سوچ کو درست
کرنے کے لئے ارشاوفر مایا کہ تم پریدوزے نہ تو سزاکی وجہ سے فرض کے گئے ہیں اور نہ
ی اس وجہ سے کیے کہ ہمیں اپنے Resources (وسائل) کے فتم ہونے کا خطرہ ہے،
یک فرمایا،

كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيُنَ مِنْ فَيُلِحُمُ [جيراكريدوزے تم سے پہلول پرفرض كے محة]

لینی بیتم پر کوئی نئی پابندی عائد نہیں کی جا رہی بلکہ بیر حبادت کا ایک Continuation (تنکسل) ہے اور تم سے پہلے آنے والے لوگ بھی بیکام کرتے رہے ہیں۔اب جب مؤمن بیستنا ہے کہ پہلے لوگوں پر بھی روز نے قرض تھے و دل کوتلی موجاتی ہے کہ اللہ رب العزت ناراض بھی نہیں اور سز ابھی نہیں ہے بلکہ بیا کی حبادت ہے جواللہ رب العزت کے قرب کا ذریعہ ہے۔

پھر روز ہ فرض کرنے کا Objective (مقعمد) بھی بتایا گیا کہ تہمیں بھوگا پیاسا رکھ کرتمہارے مالک کو پچینیں ملے گا بلکہ اس کا فائدہ بھی تمہارے لئے ہے۔ چتانچے فرمایا:

لَعَلَّكُمُ تَتَّقُونَ [تاكمتم ربيز كاربن جادً]

معلوم ہوا کہ جو بیعبادت مؤمنین برفرض کی گئ اس کا مقصد بھی مؤمنین کے اندر

خلياني كالمناهدة المناهدة المن

الچھی صفات کا پیدا کرتا ہے۔اب جب پوری آیت کو پڑھتے ہیں تو پھردل کوسلی ہوجاتی ہے اور دل میں بیدا ہوتا ہے کہ ہم اس عبادت کو بڑے اہتمام کے ساتھ ادا کریں۔

## تفيحت آموز قرآني اسلوب

اس آیت سے ہمیں ایک اور کتہ بھی ملا .....ہم بھی اپنے گھروں ہیں بھی ہوی کو کھم دیتے ہیں۔ ہم سوچیں کہ کیا ہم بھی قر آئی اسلوب کو اپناتے ہیں؟ ..... جب اس کو کوئی بات کہتے ہیں تو کیا ہم بھی اس کے کہتے ہیں تو کیا ہم بھی اس کے فواکد اور اس کی حکمتیں بھی ساتھ میان کرتے ہیں تاکہ ان کا کہ معی اس کے فواکد اور اس کی حکمتیں بھی ساتھ میان کرتے ہیں تاکہ ان کا Conscious (شعور) کلیئر ہوجائے کہ یہ جو بات کی جارہی ہے اس کے پیچے وجہ کیا ہے۔ ہم غلطیہ کرتے ہیں کہ وجائے کہ یہ جو بات کی جارہی ہوتی تو کئی ہے۔ ہم غلطیہ کرتے ہیں کہ وہائے کو پوری بات اس کا دلاقتوں میں ایک بات کہدویتے ہیں۔ جب سننے والے کو پوری بات اس کا دافقوں میں ہوتی تو کئی مرتبداس کو Comply (سلیم) کرنے میں مشکلات پیش آ جاتی ہیں۔ تو قر آن مجید مرتبداس کو Comply (سلیم) کرنے میں مشکلات پیش آ جاتی ہیں۔ تو قر آن مجید خیمیں کتا بیاراسلوب بتایا ہے۔

#### سالا نەروھانى درىشاپ

رمضان المبارك كامهينه مؤمنين كے لئے Annual Workshop (سالانه وركشاپ) كى مانندہے۔ آج كے سائنيفك دور بيس پروفيشنل لوگ

> ....ا ہے آپ کواپ ڈیٹ کرنے کے لئے دھوں ا

....اب پروفیشل نالج میں ترتی کے لئے اور

....اپنالوگول کی Improveoment (ترقی) کے لئے

سالانہ کچھنہ کچھ کرتے رہتے ہیں۔قرآن مجیدنے چودہ سوسال مہلے بی تصور پیش کر

دیا تھا کہ اے ایمان والو ! تہہیں بھی اپنی Feelings (جذبات) اور کیفیات کو Maintain (برقرار) رکھنے کے لئے اوراپنے آپ کوروحانی طور پراپ گریڈ کرنے کے لئے سال میں ایک مہیندالیا دیا جارہا ہے جس میں تم قرآن مجید کی تعلیمات شروع سے لئے ساتھ کھر عمل کا اور جذبوں کی سچائی کے ساتھ کھر عمل کا ارادہ کرلوگے۔

واقعی رمضان المبارک میں شروع سے لے کرآخر تک قرآن مجیدتر اور میں پڑھا جاتا ہے۔اس کا مقصد بیہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے جوعبد کیا ہوا ہے اس عہد کو پورا کرنے کے لئے اگر ہم سال کے دوران ستی کے مرتکب ہوئے تو ہم اس کوا یک مرتبہ پھر سنیں اور نے سرے سے بیٹری چارج کر کے ایک نے عزم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے ایک انقلالی زندگی کا آغاز کر دیں۔

# حصول علم كاورخشان نضور

Efficient Manager تو وہ ہوتا ہے جو دن رات اپنے کام میں لگا رہتا ہے خواہ آؤٹ پٹ کچھ ہویا نہ ہولیکن Effective Manager اس کو کہتے ہیں جو آؤٹ پٹ اور پروڈکشن دکھار ہا ہو۔

لیکچر کے دوران انہوں نے کہا کہ لوگوں کے ذہن میں ایک تصورتھا کہ لڑکین میں پڑھتے ہیں ، جوانی میں کام کرتے ہیں اور بڑھا بے میں آ رام کرتے ہیں ۔اب میہ پرانا تصور ختم ہو گیا ہے۔ اب یور پین کمیونٹی اس نتیج پر پیٹی ہے کہ ہمیں لڑکین میں بھی پڑھنا ہے اور جوانی میں بھی جا ہے اور جوانی میں بھی جا ب کے ساتھ ساتھ پڑھتے رہنا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب ہم کسی پر وفیشن میں کام کر رہے ہوں تو اپنے پر وفیشنل تالج کو بڑھانے کے لئے ہمیں ورکشا کی رفیشن میں کام کر رہے ہوں تو اپنے پر وفیشنل تالج کو بڑھانے کے لئے ہمیں ورکشا کی ، کانفرنسز اور سیمینارز Attend (اٹینڈ) کرنے چا ہمیں اور اپنے آپ کواپ ڈیٹ رکھنا چا ہیے ور نہ ہم لوگوں سے پیچے رہ جا کیں گے۔

جب اس نے ہیا جات کی تو اس عاجز نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ بی ، میں بھی آپ

کے ساتھ کچھ Share (شیئر) کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا، ضرور Share کیجے۔
میں نے کہا ، بی گزارش ہیہ کہ بینصور پورٹین کمیونی کا ٹیش کردہ نہیں ، بلکہ اس ہے بھی
پرانا معاملہ ہے۔ اس نے پوچھا، وہ کیسے؟ میں نے کہا ، آج سے چودہ سوسال پہلے جب
مارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت علم کا کوئی قدردان
مہیں تھا۔ وہ جس تو م میں پیدا ہوئے وہ ایک جائل قوم تھی اور جس زمانے میں پیدا ہوئے
اس زمانے کو زمانہ ء جاہلیت کہا جاتا ہے۔ استے استان نیت کو تعلیم وی تو علم حاصل کرنے
ہونے والے اللہ تعالی کے محبوب علی تی جب انسانیت کو تعلیم وی تو علم حاصل کرنے
برا سے میں ارشاوفر مایا:

اطلبوا العلم من المهد الى اللحد

[تم علم عاصل كرو يتكمور عص في كرائي قبر من جاني تك]

للذاآپ جو یہ کہدرہے ہیں کہ آج پور پین کمیونی اس نتیج پر پینی ہے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس نتیج پر بہت دیر سے پہنچ ہیں اور میرے آقا ملٹ اللہ اللہ نے یہ Bright Idea (درخشاں تصور) پہلے سے دیا ہوا ہے۔

جب میں نے ان کو میہ بات کی تو تھوڑی دیر تو وہ سوچتے رہے۔ پھرانہوں نے اپنے بریف کیس میں سے ایک ڈائری ٹکالی اور جھے کہنے گئے کہ آپ اس کے او پر اپنے نبی

علیہ السلام کا فرمان عربی میں لکھ دیں اوراس کے بینچے اس کی انگلش ٹرانسلیشن بھی لکھ دیں۔ جب میں نے لکھ کردے دیا تو وہ کہنے لگے کہ

"اس وقت جننے بھی Delegates (مندوبین) یہاں موجود ہیں ہیں ان کے سامنے Promise (وعدہ) کرتا ہوں کہ آج کے بعد ہیں جس یو نیورش ہیں بھی لیکچر دوں گا میں وہاں لوگوں کو بتاؤں گا کہ مسلمانوں کے پیغیرعلیہ السلام نے آج سے چودہ سو سال پہلے اس بات کا تھم فرمادیا تھا۔"

# ایمان کی جارچنگ

سجان الله! دین اسلام نے الی تعلیمات دیں جو قیامت تک کے ہر نقاضے کو پورا كرنے كے لئے كانى ، وافى اور شافى بين -آج دنيا كانفرنسز اورسيمينارزكى باتنس كرتى ہے۔اللہ کے محبوب مٹائیلم نے آج سے چودہ سوسال مللے ایک تصور دے دیا تھا کہتم سارا سال اینے کاموں میں مشغول رہو مے ۔کوئی Industrialist (صنعت کار) بے گا تو کوئی Businessman ( تاجر ) اور کوئی یو نیورسٹیوں میں پروفیسر ہے گاتو کوئی ہپتالوں میں سرجن ،توممکن ہے کہا ہے اینے کا موں میں مصرو فیت کی وجہ سے تمہارا ایمانی جذبہ محتدایر جائے اور ایمان کی بیٹری ڈاؤن ہوجائے۔جس طرح (سیل فون) استعال ہوتا رہے تو بیٹری ڈاؤن ہوجاتی ہے اور اسے پھر جیا رجز سے نگاتا پڑتا ہے اس طرح رب كريم نے بھى رمضان البارك كامبيندا يمان والول كے لئے ايمان كى چار جگ کام میدند بنایا ہے۔ رمضان السارک کی خاص بات میہ ہے کہ اس کے دنوں میں روز ہ رکھنا فرض کر دیا گیا ہے اور رات کوتر اوت کی میں قرآن مجید سننا سنت بنا دیا گیا ہے۔ ان دونوں کاموں کا خود انسان کوہی فائدہ ہوتا ہے۔اس میں اس کے بہت سے روحانی اوراخلاقی پیلوبھی ہیں ۔اس کے علاوہ انسانی جسم پران کے بہت اچھے اثرات پڑتے ہیں۔ بیابز آج آپ کے سامنے روزے اور تراوی کے ان اثرات کو وضاحت ہے

B CHANGE BEEFE DE

بیان کرے گا جوانسان کے جسم پر مرتب ہوتے ہیں ۔لیکن اس سے پہلے ایک واقعہ من لیجے۔

#### قرآن وحدیث میں طب کے رہنمااصول

ہارون الرشید کا زمانہ تھا۔ بادشاہ کے پاس ایک عیسائی پادری آیا جو بڑا اچھا معالی اور کئیم بھی تھا۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ چنا نچہا سے موقع ویا گیا۔ اس نے کہا کہ میں دین کاعلم بھی رکھتا ہوں اور حکمت کاعلم بھی ملا بھوں ، آپ سے میں یہ پوچھتا ہوں کہ آپ جو یہ کہتے جیں کہ قرآن مجید میں تمام مصول زندگی موجود جیں ، کیا قرآن مجید میں انسان کی صحت کے متعلق بھی کوئی اصول بتایا گیا ہے۔ ہارون الرشید نے اپنے پاس موجود علا سے کہا کہ آپ اس کے سوال کا جواب دیں۔ چنا نچہ ایک عالم 'دعلی بن حسین'' کھڑ ہے ہوئے اور انہوں نے قرمایا ، جی جمیں قرآن مجید میں جسمانی صحت کے بارے میں ایک بڑا Golden Rule کے اسمبری اصول) بتایا گیا ہے۔ پوچھا گیا کہ وہ گولڈن ژول کیا ہے؟ انہوں نے قرمایا کہ (سنہری اصول) بتایا گیا ہے۔ پوچھا گیا کہ وہ گولڈن ژول کیا ہے؟ انہوں نے قرمایا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے ارشا وفرمایا:

كُلُوًا وَاشْرَبُوُا وَلَاتُسُوِفُوا (الاعراف: ١٣) [تم كماءً، پي*وگرا مراف ندكرو*]

لینی Over Eating (بسیارخوری) نہ کیجئے بلکہ جنٹی ضرورت ہے اتنا کھا یے اور پھر اللہ کے گیت گائے۔ یہ جو Over Eating (زیادہ کھانے) سے منع کیا گیا ہے یہ ایک ایسا بہترین اصول ہے کہ اگر انسان اس پڑھل کرے تو اس کو زندگی میں بیاریاں آنے کے چانسز بہت کم ہوجاتے ہیں۔

وہ تھیم بین کر کہنے لگا کہ میں تھیم ہوں اور میں بیتنلیم کرتا ہوں کہ بیا کی بہترین اصول ہے۔ اس نے چھر کہا ، کیا تہارے نی علیدالسلام نے بھی روحانی تعلیمات کے

ِ ساتھ ساتھ جسمانی صحت کے بارے میں بھی کوئی اصول بتایا ہے کہ آدی اپنے جسم کی استحت کا خیال کیسے رکھ سکتا ہے؟ وہ عالم کہنے لگے، جی بال، الله رب العزت مے مجبوب ملائی آئے نے جسم نی صحت کے بارے میں بھی بڑا انمول اصول بتا دیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے حدیث پاک Quote (بیان) کی، جس کا اردوتر جمہ یہ ہے:

''معدہ تمام بیار یوں کی بنیاد ہے ،تم جسم کووہ دوجس کی اس کوضر ورت ہے اور پر ہیز علاج سے بہتر ہے''

جب عیسائی حکیم نے علی بن حسین کی زبان سے قرآن وحدیث میں موجود طب کے بیر ہنمااصول سے تو وہ کہنے لگا،

"تمہاری کتاب اور تمہارے رسول مڑھ آلم نے جالینوں کے لئے کوئی طب نہیں چھوڑی"....اللہ اکبر.....!!!

آج ڈاکٹر لوگ Confirm(تھدیق )کرتے ہیں کہ حاری Eating) habits کھانے کی عادات) ہی حاری بیار یوں کوDecide (ڈییائیڈ) کرر ہی ہوتی ہیں۔مثلاً

.....اگرہم بہت زیادہ چینی کھا ئیں گے توشوگر کے مریض بن جا ئیں گے۔

.....اگر بہت بی زیادہ Creamy (ملائی دار) اور Juicy (رس بھری) چیزیں کھائیں سے تو کولیسٹرول لیول ہائی کر پیٹھیں سے۔

.....اوراگر بہت ہی زیادہ چیٹ پٹی چیزیں کھائیں گے تو السراور بلڈ پریشر کے مریض بن جائیں گے۔

اس لئے نبی علیہ السلام نے ارشاہ فرمایا کہ معدہ تمام بیار یوں کی بنیا دہے۔ بہیں سے بیار یاں شروع ہوتی ہیں۔ اس لئے جو بندہ اپنے معدے کو کنٹرول کر لے ، جو چیزیں انسان کے لئے فائدہ مند ہیں وہ استعال کرے اور جو چیزیں نقصان دہ ہیں ان

سے نج جائے تو وہ انشاء اللہ ان بیاریوں سے بچارہ گا۔ تو حدیث پاک کا پہلاحصہ یہ ہے کہ معدہ تمام بیاریوں کی بنیاد ہے۔

صدیث پاک کا دوسرا حصد بیہ کردنم جم کو و دوجس کی اس کو ضرورت ہے۔''
اب کچھ صوفی حضرات بیار ہوتے ہیں تو دوائی نہیں کھاتے۔ای طرح کی عورتیں
دوائی تو منگوالیتی ہیں لیکن کروی ہونے کی وجہ سے استعال نہیں کرتیں ..... یہ علیہ
الصلوٰ ق والسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے ..... کیونکہ نبی علیہ الصلوٰ ق والسلام نے ارشاد
فرمایا ہے کہ جسم کو وہ دوجس کی اس کو ضرورت ہے۔اس حدیث پاک کی روسے اگرجسم کو

برجيز علاج سے زيادہ بہتر ہوتا ہے

"جس بندے کو ڈاکٹر کسی چیز ہے تع کریں اور کہیں کہ یہ تمہارے جم کے لئے نقصان دہ ہے، دہ اس کو کھا کر تو کل کا ثواب تو کہیں ہے۔ اس سے اسے تو کل کا ثواب تو کہیں سطے گا،البتہ اگراس کے کھانے سے موت واقع ہوگئی تو ممکن ہے کہ قیامت کے دن خود کئی کا عذاب ہوجائے۔''

لوگ تو میٹھا بی کھا رہے ہوتے ہیں کین بدان کیلئے Slow Poison (ست

رفتارز ہر) ہی ہے۔جس کی شوگر کنٹرول میں نہیں ہے اور اس کے پاؤں پرزخم بھی بنا ہوا ہے اور اس کے باوجود بھی وہ میٹھا کھار ہاہے تو اسے چاہیے کہ وہ اسے میٹھا مت سمجھے بلکہ بیمٹھائی کی شکل میں Poison (زہر) ہے۔

آج کی دنیا میں سب سائنسدان تعلیم کرتے ہیں کہ پر ہیز علاج سے بہتر ہے۔ بلکہ انگلش کا مقولہ بھی ہے کہ

Prevention is better than cure.

(رہیزعلاج سے بہتر ہے۔)

زیادہ کھانے سے پیدا ہونے والی بیاریاں

انسان جو کچھ کھا تا ہے وہ اس کے بدن کی ضرورت ہوتی ہے۔ گر انگریزی کا ایک مقولہ ہے کہ

Excess in everything is bad.

﴿ ( کسی چیز کی زیادتی ہمیشہ نقصان دہ ہوتی ہے )

اس مقولے کے پیشِ نظراگر ہم کسی بھی مشین کوادورلوڈ کردیں گے تو ہریک ڈاؤن کے چانسز بڑھ جائیں گے۔ یہی حال انسان کے معدے کا ہے۔ اس کو کھانے کی ایک مخصوص مقدار فائدہ دیتی ہے لیکن اگراس میں زیادہ فیڈ کرنا شروع کردیں گے تو فائدے کی بجائے الثا نقصان شروع ہوجائے گا۔ Over eating (بسیار خوری) انسان کو صحت نہیں بلکہ بیاری دیتی ہے۔

زیادہ کھانے سے انسان کے اندر Fat (چربی) زیادہ آجاتی ہے۔ وہ موٹا ہوجاتا ہے جس کی وجہ سے اس Weightb (وزن) بڑھ جاتا ہے۔ یہ وزن کا بڑھ جاتا مؤمن بندے کے لئے ایک مصیبت ہوتی ہے۔ وہ کسی کام کانہیں رہتا۔ اگر وہ پیدل بھی چند قدم چل لے تو اس کوسانس چڑھ جاتا ہے۔ اب وہ عبادت کیے کرے گا۔ اس طرح تو دنیا

کے کام کائ بھی نہیں ہوسکیں گے۔ جس سے اپنا آپ نہیں سنجالا جاتا وہ خدا کے کی دوسرے بندے کو کیا سنجالے گا۔ یا در تھیں کہ صحت موتا پے کو نہیں کہتے بلکہ صحت اسے کہتے ہیں کہ انسان کی Physique (جسامت) ایسی ہوکہ وہ دریاتک کام بھی کرے تو وہ محصوبی نہ ہوتو بندہ مجھ لے کہ اب میری صحت بہت اچھی ہے۔

اگر آپ غور کریں تو آج کے دور میں الی بیاریاں بہت عام ہیں جن کا تعلق Over Eating (بیارخوری) سے ہے۔ مثلًا بلڈ پریش، شوگر، گیسٹرک السروغیرہ۔ کم کھانے سے جو بیاریاں ہوتی ہیں وہ آج کے دور میں نہیں ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اوپراللہ رب العزت کی بہت زیادہ نعتیں ہیں۔ شاید کہ آئی مادی نعتیں پہلوں کے پاس نہیں تعیں ۔ لیکن کتنی عجیب بات ہے کہ اللہ رب العزت کی جتنی ناشکری آج کے دور میں ہور ہی ہے آئی ناشکری ہملے بھی نہیں ہوتی تھی۔

# كم كھانے كى عادت ۋالتے

انسان کی خوراک ہمیشہ اس کی ضرورت کے مطابق دبنی چاہیے۔اب ہرانسان کی خوراک اس کے جسم ہے حساب سے اپنی ہوئی ہے۔علاء نے لکھا ہے کہ انسان کو جنتی مجبوک ہوں اگروہ اس سے ذراد و چار لقے کم کھائے تو یہ ایک اچھی مجبوک ہے۔ہم یہ نہیں کہتے کہ انسان کے پاس اللہ کی تعمین ہوں اور وہ پھر بھی مجبوکا رہے اور جسم کو غذا ہی نہ وے سسن ضرور کھائے ،گر کتنا ؟ ۔۔۔۔۔ بدن جنتی ضرورت محسوس کرے اس سے چند لقے کم کھائیجئے تا کہ خوراک اجتھے انداز سے Digest (مضم) ہوکر جسم کا حصہ بن سکے۔

نى أكرم ملتائيلم كامعمول

نی علیہ الصلوة والسلام كم كھانے كے عادى تھے۔آپ مل المالی الم علی بورى

زندگی میں تین Consecutive (لگاتار) دن ایسے نہیں آئے کہ آپ مُنْهِلَیْنِم نے تیزوں دن پیٹ بھر کر کھانا کھایا ہو۔اگرایک دن کھانا کھاتے تو دوسرے دن فاقد فرماتے اوراگر دودن کھاتے تو تیسرے دن فاقد ہوجاتا تھا۔

ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ الزبراً اللہ کے محبوب مٹھی آپھ کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو محبوب دوعالم مٹھی آپھے نے اپنی عادت کے مطابق ان کا کھڑے ہوکراستقبال فرمایا۔ سیدہ فاطمہ الزبرارضی اللہ عنہا نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا ، اے ابا جان! سیدنا علی علیہ آٹالاتے تھے، میں نے روٹیاں بنا کیں ، ایک روٹی سب کے حصے میں آئی ، ایک میرے حصے میں ہمی آئی ، ایک میرے حصے میں ہمی آئی ، جب میں کھانے گئی تو میرے دل میں بید خیال پیدا ہوا کہ فاطمہ! میرے حصے میں ہمی کہ تہمارے ابا حضور کو کھھانے کو ملا ہے یا نہیں۔ اس لئے میں تم تو کھارہی ہو، پہنے نہیں کہ تمہارے ابا حضور کو کھھانے کو ملا ہے یا نہیں۔ اس لئے میں نے آدھی روٹی تجالی۔ اب میں آپ کی خدمت میں وہ آدھی روٹی تحف کے طور پر پیس کرتی ہوں۔ اللہ کے مور پہنی کرتی منہ میں اللہ کے میں وہ آدھی روٹی تجول فرما لی اور اس کا ایک لقمہ اپنے منہ میارک میں ڈال کرفر مایا ،

" میری بیٹی فاطمہ! قتم ہے اس پروردگار کی جس کے قبضہ وقدرت میں محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی جان ہے، تین ون سے تیرے والد کے منہ میں روثی کا کوئی لقمہ نہیں . میں ۔"

#### صحت مندي كالبهترين راز

ایک علیم صاحب لوگوں کا علاج معالجہ کرنے کے لئے مدینہ منورہ پنچے۔ان کاخیال تھا کہ مدینہ منورہ جنچے۔ان کاخیال تھا کہ مدینہ منورہ جس کوئی حکیم نہیں ہے اس لئے میرا کام خوب چلے گا گرکتنے ہی ون گزر سے کئے کہ ان کے پاس کوئی مریض بھی نہ آیا۔ چنا نچہ وہ نبی علیہ الصلاق والسلام کی خدمت میں حاضر ہوکر کہنے گئے ، بی میں تو اس لئے آیا تھا کہ میرا کام اچھا چلے گالیکن یہاں تو میرے پاس کوئی آیا ہی نہیں۔ نبی علیہ الصلاق والسلام نے ارشا وفر مایا،

'' بیلوگ کھانا اس وقت کھاتے ہیں جب انہیں سخت بھوک لگی ہوتی ہے اور ابھی کچھ بھوک باقی ہوتی ہے کہ بیکھانے سے ہاتھ کھینچ لیتے ہیں ، اس وجہ سے ان کو بیاریاں کم لگتی ہیں۔''

بیصحت مندی کا بہترین راز ہے جواللہ کے محبوب مٹھیں آئے ان کو بتایا۔

#### پیغام عافیت

چونکہ انسانوں کی سمجھ، ان کا ایجو کیشن لیول ، ان کے Resources (وسائل)
اور ان کی Economic Conditions (معاثی حالتیں) مختلف ہوتی ہیں ، اس
لئے اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر بیہ مہریانی فرمائی کہ کوئی بندہ بیہ Eating habit
کئے اللہ مہینے میں وہ زبردتی اس کا پابند ہوجائے تا کہ اس کو بھی فائدہ مل جائے۔
اس طرح ہر طبقہ کے انسانوں کے لئے رمضان المبارک صحت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ گویا
بیم مہینہ ہر طبقہ انسانی کے لئے عافیت کا پیغام دیتا ہے۔

## حقا نيت ِاسلام كاايك واضح ثبوت

مجھے ورجینیا (امریکہ) میں ایک عیسائی انجینئر ملے۔ باتیں کرتے کرتے وہ مجھے کہنے کے کہ میں آج کل Fasting (روزہ داری) کررہا ہوں۔ یعنی روزے رکھ رہا ہوں۔ یعنی روزے رکھ رہا ہوں۔ میں نے ان سے پوچھا، بھئی! کیا مطلب؟ وہ کہنے لگے، آپ لوگ بھی تو ایک مہینہ کے لئے Fasting (روزہ داری) کیا کرتے ہیں۔ میں نے کہا، ہاں۔ وہ کہنے لگے کہاں میں Medically (طبی طور پر) اتنے فائدے ہیں کہ میں کہ میں نے ان ظاہری فائدوں کی خاطرا پنی زندگی کامعمول بنالیا ہے کہ میں بھی ہرسال ایک مہینہ روزے رکھتا ہوں۔ وہ غیر مسلم جنہوں نے ابھی اسلام بھی قبول نہیں کیا وہ بھی اسلامی تغلیمات کی

حکمتوں کو مانتے ہیں اور بسااوقات ان کواپنا کر دنیاوی فائدے اٹھاتے ہیں'۔

#### شير كى صحت كاراز

اس کو ہفتے میں ایک مرتبہ گوشت Feed (فیڈ) کیا جاتا ہے۔ ہمیں دنیا میں متعدد الیی جگہوں کو د کیھنے کا موقع ملا جہاں شیروں کی خاص نسلوں کو Breed (افزائش) کیا جاتا ہے۔ ہم نے ان سے یہ سوال بارہا بوچھا۔ پوری دنیا میں ہمیں یہ چیز جاتا ہے۔ ہم نے ان سے میہ سوال بارہا بوچھا۔ پوری دنیا میں ہمیں یہ چیز احدہ کی خوراک دی جاتی ہے اور وہ خوراک ایک کہ شیر کو ہفتے میں صرف ایک دفعہ ہی خوراک دی جاتی ہے اور وہ خوراک اس کے لئے پورا ہفتہ کافی رہتی ہے ۔۔۔۔ہم نے کہا کہ اس کوتو ہفتے میں صرف ایک دفعہ خوراک دیتے ہیں لیکن ہم ایک دن میں ماشاء اللہ کتنی بارکھاتے ہیں۔

## مگر مجھ کی صحت کا راز

اس وقت دنیا میں جو ذی روح موجود ہیں ان میں سے سب سے زیادہ عمر والا Species (نوع) Crocodile (گرمچھ) ہے۔اس وقت بھی مُکر پچھ کی عمر ڈیڑھ سو سال ، پونے دوسو سال ، دوسو سال تک جا رہی ہے ۔ اس کے اندر Muscle سال ، پونے دوسو سال کی طاقت) اتنی زیادہ ہے کہ اگروہ شیر کا باز وبھی اینے جبڑے میں Strength لے لے تو وہ باز و کٹ تو سکتا ہے مگر وہ چھوٹ کر واپس نہیں آ سکتا۔اب اس بات پر ریسرچ کی گئی کہ اس کی لمبی زندگی اور اس کی Muscle Strength آئی زیادہ ہونے کی وجہ کیا ہے تو پیتا چلا کہ اس جانور کی خوراک بہت تھوڑی ہے۔

## ستی کیوں پیداہوتی ہے؟

دماغ ہروقت ہمار ہے جسم کے خون کو مختلف Organs (اعضاء) کے درمیان تقسیم کررہا ہوتا ہے۔ جب ہم بہت زیادہ کھالیتے ہیں تو ہماراد ماغ فیصلہ کرلیتا ہے کہ اب بدن میں سب سے زیادہ خون کی ضرورت Stomach (معدہ) کو ہے۔ ۔۔۔۔۔ جیسے کوئی فائر فائنگ کرتا ہے کہ جہاں ضرورت ہو وہاں زیادہ توجہ دو، وہاں ایم جنسی نافذ کر دی جاتی ہے۔ ای طرح ہمارے خون کا ایک وافر حصہ معدے کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے جاتی ہے۔ ای طرح ہمارے دماغ کو بھی تھوڑ اخون پہنچ رہا ہوتا ہے، ای لئے غنودگ ۔۔۔۔۔۔ خون کا ایک ایعد جوغنودگ می طاری ہوتی ہے اس کی بنیادی وجہ سے کہ دماغ جسم کے دوسرے اعضاء سے بلڈ کم کر کے Stomach (معدہ) کو بھی دیتا ہے کہ دماغ جسم کے دوسرے اعضاء سے بلڈ کم کر کے Stomach (معدہ) کو بھی دیتا ہے کہ دماغ ہے کہ اب اس خوراک کو بھی دیتا ہے کہ اب مصیبت پڑگئی ہے، اب اس خوراک کو بھی کو بندہ سے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ہونکہ خون کا بہت کم حصہ باتی بدن کو ملتا ہے اس لئے بندہ (ہضم ) کرتا ہے۔۔ چونکہ خون کا بہت کم حصہ باتی بدن کو ملتا ہے اس لئے بندہ

Lazy (ست) ہوجاتا ہے اوروہ زیادہ وقت سویار ہتا ہے۔

### مشاهيراوران كىخوراك

دنیا میں جتنے مشاہیر بھی گزرے ہیں اگر آپ ان کی زندگیوں کو اس اعتبار ہے دیکھیں کہوہ کتنا کھاتے تصافویہ چیز آپ کو Common ( یکساں) نظرآئے گی کہ ان کی خوراک بہت واجمی کتھی ۔مثال کے طور پر .....

(1) .....امام بخاری رحمة الله علیكوالله رب العزت نے الیی ذہانت دی تھی كہ آپ كو لاکھوں حدیثیں زبانی یا دہمیں ۔ ایک مرتبدان سے بو چھا گیا كه آپ دن میں كتنا كھاتے ہیں تو فرمانے لگے كہ میں آ جكل سات بادام كھا كرا ہے كام میں معروف ہوجا تا ہوں اور میری بورادن ای پرگزرجا تا ہے .....الله اكبر!!! ..... جنتے لوگوں كا آئی كيوليول اچھا ہوتا ہے بیسب وہ لوگ ہوتے ہیں جن كے اعمر کہ تا ہم جہم بہت المجھے ہوتے ہیں جن کے اعمر کہ تا ہم جہم بہت المجھے ہوتے ہیں۔

(2) ..... بجھے ایک دفعہ ایک میوزیم دیکھنے کا موقع طا۔ میں نے وہاں آئن سٹائن کی اسسہ جھے ایک دفعہ ایک میوزیم دیکھی ۔ یہ آئن سٹائن آج کی دنیا میں اس طرح اسسہ کا سٹوط شدہ لاش ) دیکھی ۔ یہ آئن سٹائن آج کی دنیا میں اس طرح Respected Figure (معزز) ہے جیسے دین کے طفول میں پیفیمروں کی عزت کی جاتی ہے۔ اس نے موافقت ) پیش کیا۔ کی جاتی ہے۔ اس نے کہ اس کا وزن ساٹھ کاوگرام میں قواس کا دہلا پتلاسٹر کچرد کھے کر جیران رہ گیا۔ میرا خیال ہے کہ اس کا وزن ساٹھ کاوگرام سے زیادہ نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ تعالی نے اس کو ایسا دہاغ دیا کہ اس نے مادے اور انر جی کے ٹرانسفارم ہونے کی جو Quation (مساوات) دی آج اس کی بنیاد پر دنیا کے اندرسب سے ذیادہ ریسرچ کی جار ہی ہے۔

ہارے نو جوانوں کو جا ہیے کہ وہ بھی اچھی Eating Habit ( کھانے کی عادت ) کواپٹا کیں \_ رمضان المبارک کا مہیندا پی اس Habit ( عادت ) کو کنٹرول کرنے کے لئے ایک گولڈن چانس ہے۔روزے کی کئی حکمتیں ہیں۔اس سے انسان نے اندرصر پیدا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعتوں کی قدر دل میں آتی ہے۔ہم پی نہیں کہ کتنا کھانا ضائع کردیتے ہیں۔ جب خود بھو کے ہوتے ہیں تب پتہ چلنا ہے کہ ایک لقمے کی کیا ویلیو ہوتی ہے۔ تو جہاں روزے کے اور فائدے ہیں وہاں ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان ایک فائدہ یہ بھی ہوئی ہے۔

## وزن كم كرنے كا آسان نسخه

ایک ہوتا ہے کم کھانا، یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنت ہے اور ایک ہوتا ہے آ ہتہ کھانا، یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنت ہے ۔۔۔۔۔اس میں ایک دلجیپ نکتہ ہے ۔۔۔۔۔آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم میں ہے بعض لوگ کھانے کے لئے دستر خوان سے خوان پر بیٹے ہیں تو تھوٹری وستر خوان سے خوان پر بیٹے ہیں تو تھوٹری در بہت کھانا کھا لیتے ہیں تو تھوٹری در بہت کھانا کھا لیتے ہیں تو تھوٹری در کے بعد بیٹ پکڑ کر کہدر ہے ہوتے ہیں کہ یار آج تو بہت کھالیا ہے۔ اس میں دلچپ نکتہ ہے کہ بھے ایک مرتبہ ایک ایسامضمون پڑھنے کا موقع ملا جس کوکسی ملک میں ڈاکٹر وں کی ایک ایسے وزن کوکم کرنا چا ہے اس کو چا ہے کہ وہ آ ہتہ کھائے ۔ یہ چیز پڑھ کر بی عاجز بڑا بندہ ایپ وزن کوکم کرنا چا ہے اس کو چا ہے کہ جو وزن کم کرنا چا ہے وہ ڈاکٹنگ کرے اور اب یہ کہہ جیران ہوا کہ اب تک تو کہتے تھے کہ جو وزن کم کرنا چا ہے وہ ڈاکٹنگ کرے اور اب یہ کہہ دے ہیں کہ جو وزن کم کرنا چا ہے وہ ڈاکٹنگ کرے اور اب یہ کہہ دے ہیں کہ جو وزن کم کرنا چا ہے وہ ڈاکٹنگ کرے اور اب یہ کہہ دے ہیں کہ جو وزن کم کرنا چا ہے وہ ڈاکٹنگ کرے اور اب یہ کہہ

## بھوک ختم ہونے کا احساس

Dieting کھانے کے معاملے میں لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ کچھ Dieting کھانے کے معاملے میں لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں اور کچھ Die eating (ڈائی ایٹنگ) کے قائل ہوتے

میں .....ہم نے میر پہلی مرتبہ پڑھا کہ آہتہ کھانے سے انسان کا وزن گھٹتا ہے۔ یہ ہمارے لئے ایک نئی چیز تھی۔ ہم نے اس پورے لٹریچر کو پڑھا۔ اس میں ایک عجیب بات کھی ہوئی تھی۔ اس میں لکھا تھا کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہمارا و ماغ فیصلہ کرتا ہے کہ ہم نے کتنا کھایا ہے۔

یکی بات ایک مثال سے بچھیں .....انسان کا سر بالکل سیدھا ہے یا جھکا ہوا ہے ،
اس Decision (فیصلہ) آئکھیں نہیں کرتیں بلکہ اس Decision (فیصلہ) و ماغ
کرتا ہے۔ ہمارے کا نوں میں ایک Canal (نالی) ہے جس میں Lequid ہوتا ہے
اور دو Lequid اپنا لیول Maintain کرتا ہے ۔ اس لیول کا سکنل جب و ماغ کو
پہنچتا ہے تو د ماغ سمجھ لیتا ہے کہ سرسیدھا ہے یا جھکا ہوا ہے ۔ ای طرح پیٹ بحرنے کا
Decision را د ماغ لیتا ہے ۔ اس سلسلہ میں و ماغ دو طرح سے Decision لیتا ہے۔

(۱) .....ایک تواس طرح که انسان کے پیٹ کے اوپر کی جلد کے اندر Pick up (پیاپ) گی ( فرانسیوسر ) گئے ہوتے ہیں۔ بیا ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے Stomach ( پیسان کھانا کھانا ہے اور Stomach (معدہ ) ذرا پھیلنا ہے تو وہ Elongate (معدہ ) ذرا پھیلنا ہے تو اندر کتنی خوراک چلی گئی ہے۔ گریہ Elongate ہوکر اندازہ لگا لیتے ہیں کہ اندر کتنی خوراک چلی گئی ہے۔ گریہ Esow action Transpucer ( ست رفآر فرانسیوسر ) ہیں۔ بیا پناسکنل بنا کر دماغ تک پہنچانے میں سات منٹ سے لے کر دس منٹ تک لے سکتے ہیں۔ یعنی اسے وقفے کے بعد up کا کہ اپ ) دماغ کو منٹ کا کہ بیٹ بھر گیا ہے۔

(۲).....انسان کو دوسراسکنل اس کے منہ سے ملتا ہے۔مندا یک کرشنگ یونٹ ہے۔ بیہ یونٹ جنتنی تیزی ہے کا م کرتا ہے بیر بھی و ماغ کو بینچ رہا ہوتا ہے۔ان دوسکنلز کوسامنے رکھ کرانسان کا دماغ Decision (فیصلہ)لیتا ہے کہ پیٹ میں کتنی خوراک پہنچ بچکی ہے۔ اب ذرایہ دیکھیں کہ ہم کیا کرتے ہیں؟

ہم بیکرتے ہیں کہ تمن چارمنٹ کے اندراندردوروٹیاں بھی کھالیتے ہیں، پانی بھی پی لیتے ہیں اورسویٹ ڈش بھی کھالیتے ہیں۔ ابھی پیٹ دالاسکنل بھی نہیں پہنچا ہوتا اوراس سے پہلے ہم Over eat کر (زیادہ کھا) چکے ہوتے ہیں۔ لبذا جب اصل سکنل پہنچتا ہے تب ہم محسوں کرتے ہیں کہ آج تو میں نے بہت زیادہ کھالیا ہے۔

اس کا ایک پروف ( ثبوت ) بھی ہے۔ فرض کریں کہ آپ کھانا کھارہے ہیں اور آپ نون سننے آپ کھانا کھارہے ہیں اور آپ نون سننے آپ کے انٹر بھی آ دھی روٹی کھائی تھی کہ اسٹنے میں کوئی انٹر بیشنل کال آگئی اور آپ نون سننے کے لئے چلے گئے۔ اگر آپ پانچ سات منٹ تک فون سنتے رہے جب واپس آئیں گے تو آپ کی بھوک مرجاتی ہے۔ تو آپ کی بھوک مرجاتی ہے۔ کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھوک مرجاتی ہے۔ بھی ابھوک نہیں مرتی بلکہ وہ جو چند منٹ گزرے ان میں بیٹ کا سیح سکنل د ماغ تک پہنچ کے ابھوک نہیں مرتی بلکہ وہ جو چند منٹ گزرے ان میں بیٹ کا سیح سکنل د ماغ تک پہنچ کے کیا اور د ماغ نے اس کا فی ہے۔

## سلمنگ کلب جانے کی ضرورت نہیں

رمضان المبارک میں دن میں روزہ رکھنے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ہمارے بدن میں ذراخوراک کم ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ذراخوراک کم ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ۔.... جب بھی معدے میں خوراک کم ہو اور بدن کو بھی اس کی ضرورت ہوتو بدن Fat (چربی) کوای وقت شوگر میں تبدیل کر کے استعال کرنا شروع کر دیتا ہے ۔ یہ Steroids (سیرائیڈ) ہوتے ہیں جو بدن کے اندر Generate (پیدا) ہوجاتے ہیں اور وہ انسان کی Fat (چربی) کوشوگر بنا دیتے ہیں اور وہ پھرانسان کے بدن میں استعال ہونا شروع ہوجاتی ہے۔اس لئے جب انسان بحوکار بتا ہے تو اس کی چربی پکھل رہی ہوتی ہے۔اس لئے جب انسان بحوکار بتا ہے تو اس کی چربی پکھل رہی ہوتی ہے۔اس لئے جب انسان بحوکار بتا ہے تو اس کی چربی پکھل رہی ہوتی ہے اور اس کا جم سارے ہور ہا ہوتا ہے۔ اس لئے جولوگ Slimming

club (سلمنگ کلب) میں جاتے ہیں اور پھر بھی ان کا جسم ہلکانہیں ہوتا ان کو چا ہے کہ وہ نبی علیہ الصلوٰ ق والسلام کی اس مبارک سنت پر گھر بیٹھ کر ہی عمل کرلیں ، انہیں سلمنگ کلب جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی بلکہ ان کی Fat (چربی) اپ آپ ہی پچھلتی چلی جائے گی۔

## تراوت کے جسمانی فائدے

ایک تو رمضان المبارک میں روز ہے رکھوائے گئے اور دوسرارات کوتر اور کے کا تھم دیا گیا۔ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ تر اور کے روحانی فائدے تو ہیں ، اس کے جسمانی فائدے کیا ہیں؟ تو بھئی!نماز کے روحانی فائدے تو بے شار ہیں ، ان کے ساتھ ساتھواس کے جسمانی فائدے بھی ہیں۔

## (۱)....عبادت بھی ورزش بھی

نمازایک تنم کی Exercise (ورزش) ہے۔

ڈاکٹر دس سال پہلے کہتے تھے کہ جاگنگ کیا کریں، یعنی بھا گاکریں۔ پھر ثابت ہوا کہ جو جا گنگ زیادہ کرتے ہیں بڑھا ہے میں ان کے پاؤں کی ہڈیاں پراہلم کرتی ہیں۔ لہذا اب ڈاکٹر آہتہ آہتہ Brisk walk (برسک واک) کرنے کا کہتے ہیں۔ برسک واک ذرا تیز چلنے کو کہتے ہیں۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ انسان کے لئے سب سے زیادہ فائدہ مند ہے۔

الله تعالیٰ کی شان و یکھئے کہ برسک واک یعنی ذرا تیزی کے ساتھ چلنا بھی میرے محبوب مٹھ ایک میں کے موس کے ساتھ چلنا بھی میرے محبوب مٹھ ایک میں آیا ہے کہ اللہ کے محبوب مٹھ ایک میں آیا ہے کہ اللہ کے محبوب مٹھ ایک اور کے ساتھ از رہا ہوتا ہے۔ یہ میرے محبوب مٹھ ایک کی سنت ہے اور آج و نیانے بالآخر و حکے کھا کھا کرونیا کے فائدے میرے محبوب مٹھ ایک کے سنت ہے اور آج و نیانے بالآخر و حکے کھا کھا کرونیا کے فائدے

BOOK TOWNS CONTROL OF THE CONTROL OF

کی خاطر میرے محبوب مٹھیتھ کی سنت کواپنالیا ہے۔

پھرڈاکٹروں نے کہا کہ بیہ جوہم دن میں ایک بار برسک واک کرتے ہیں یہ بھی اتی فاکدہ مندنہیں ہے، بیدن میں کئی مرتبہ کرنی چاہیے۔ اب یہاں سوال بیہ بیدا ہوا کہ بندہ ہروفت واک ہی کرتا رہے اور کوئی کام نہ کرے ۔ انہوں نے کہا ، جی نہیں ، انسان اتی Exercise (ورزش) کر لے جس سے اس کی Heart beat (دل کی دھڑکن) تھوڑی ہی تیز ہوجائے اور جو Fluid (سیال مائع) انسان کے اندر بلڈ کی شکل میں بہہ رہا ہے اس کی مقدار بڑھ جائے تا کہ بیہ پوری شریا نوں کوصاف کر دے ۔ انہوں نے کہا کہ چند مرتبہ علی مورث کی ہو ۔ اگر چہ تھوڑی ہی ہو ۔ اگر وہ لوگ دن میں کہ چند مرتبہ عمان پڑھے مرتبہ نماز پڑھنے کے عادی ہوتے تو ان کوالی Exercise (ورزش) کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی ۔

ہمارے ایک دوست جاپان گئے۔ وہاں ایک جگہ پرایک کمپنی کے بورڈ آف ڈائر کیٹرز کی میٹنگ تھی۔ انہوں نے بھی اس میٹنگ میں شولیت اختیار کی۔ وہ کہنے گئے کہ آٹھ دس کھنٹے کی میٹنگ تھی۔ اس میٹنگ کے دوران وہ ایک ڈیڑھ گھنٹے کے بعد کہ آٹھ دس کھنٹے کی میٹنگ تھی۔ اس میٹنگ کے دوران وہ ایک ڈیڑھ گھنٹے کے بعد کھڑے ہوجاتے اورا پی کری کے ساتھ ہی کوئی بازو ہلا رہا ہوتا ۔۔۔۔۔۔کوئی تھوڑ اسا آگے پیچے ہورہا ہوتا ۔۔۔۔۔ گویاوہ کھڑے کھڑے ہاتھوں سے Light لیا موزش کی دوران انہوں نے تین مرتبہ بر کیک ورزش کرتے اور بیٹھ جاتے۔ اس میٹنگ کے دوران انہوں نے تین مرتبہ بر کیک لے کر یہ Exercise ورزش کی۔ وہ کہنے گئے کہ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ کیا کر ہے ہیں؟ وہ کہنے گئے کہ ہمارے ڈاکٹر اس نتیج پر پہنچ ہیں کہ دن میں ایک مرتبہ یہ کیا کر ہے ہیں؟ وہ کہنے گئے کہ ہمارے ڈاکٹر اس نتیج پر پہنچ ہیں کہ دن میں ایک مرتبہ کیا کر دو تو اس کافائدہ زیادہ ہوتا ہے۔

یہ س کروہ کہنے گئے کہ میں نے انہیں کہا، اواللہ کے بندو! تم یہ جوتھوڑی دیر کے بعد

چند منٹ کی Exercise (ورزش) کرتے ہوا گراس کی بجائے تم دن میں پانچ مرتبہ نمازیڑھ لیا کروتو آٹو میک Exercise (ورزش) ہوجائے گ۔

اب دیکھئے کہ ایک مؤمن بندہ اللہ تعالیٰ کا تھم سمجھ کریٹمل کررہا ہوتا ہے اور وہ مفت میں جسمانی فائدہ حاصل کررہا ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ کوئی ان پڑھ بندہ جو پہاڑ کی چوٹی پر بہتا ہے۔ اسے پچھ پیتے نہیں کہ نماز میں میراجسمانی فائدہ کیا ہے، لیکن اگر وہ بھی پابندی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اس کو بھی جسمانی فائدہ مل جاتا ہے۔ افسوس کہ ہمارے کی نوجوان نماز کی پابندی نہیں کرتے اور جو پابندی کرتے جیں ان کوعبادت کا ثواب بھی مل جاتا ہے اور ان کی ورزش بھی ہوجاتی ہے۔

#### (٢)....دائمي خوبصورتي كاراز

ہم ایک مرتبہ واشکشن میں وہاں ایک ڈاکٹر صاحب ہے ۔ انہوں نے ہمارا علیان کور کے جہرے ہیں وہاں ایک ڈاکٹر صاحب ہے ۔ انہوں نے ہمارا مسلمانوں والاحلید یکھاتوبات چیت شروع کردی۔ وہ مجھے کہنے گئے کہ جومسلمانوں میں نیادہ عبادت گزارہوتے ہیں ان کے چہرے پرنورہوتا ہے۔ میں نے کہا، ہی بالکل، صلحاء کانورہوتا ہے۔ وہ کہنے گئے کہاس کی ایک وجہ ہے۔ میں نے پوچھا، کیاوجہ ہے؟ وہ کہنے گئے کہاس کی ایک وجہ ہے۔ میں نے پوچھا، کیاوجہ ہے؟ وہ کہنے گئے کہاس کی ایک وجہ ہے۔ میں نے پوچھا، کیاوجہ ہے؟ وہ کہنے گئے کہانسانی جسم کے وہ اعتماجودل سے نیچ ہیں ان میں دل کے لئے بلڈی پہنچاتا آسان ہوتا ہے اور جواعضادل سے او پر ہوتے ہیں ان میں بلڈی پہنچاتا دل کے لئے مشکل ہوتا ہے۔ اس لئے سرمیں جتنا اور ہوتے ہیں تو سجدہ بھی کرتے ہیں۔ سجدے میں ان کا سراور جاتا ہا ہوتا ہے۔ اور ول او پر ہوتا ہے۔ یہی ایک ایک صورت ہے کہ جس میں بلڈ وہری جلا کے اندر جارہا ہوتا ہے۔ پھرہ نیچ ہوتا ہے اور ول او پر ہوتا ہے۔ یہی ایک ایک صورت ہے کہ جس میں بلڈ وہرہ کے اندر خون محسوں ہوتا ہے میں نے پھروہ کہنے گئے کہاگر ذرا لمبا سجدہ کریں تو چہرے کا ندر خون محسوں ہوتا ہے میں نے پھروہ کئے کہاگر ذرا لمبا سجدہ کریں تو چہرے کے اندر خون محسوں ہوتا ہے میں نے پھر وہ کہنے گئے کہاگر ذرا لمبا سجدہ کریں تو چہرے کے اندر خون محسوں ہوتا ہے میں نے

کہا، ہاں۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ بلڈ کی سرکولیشن جو ہر روز چیرے پر Flooded (فلڈ ڈ) ہور ہی ہوتی ہے یہ انسان کے چیرے کوتر وتا ز مینادیتی ہے۔

میں نے سوچا کہ اگر عورتوں کو اس اصول کا پتہ چل جائے کہ نماز پڑھنے سے
انسان کا چہرہ دیر تک معصوم نظر آتا ہے تو شاید وہ کریموں کو چھوڑ کرنفلی نمازوں کے چیھے پڑ
جائیں۔اور واقعی آپ دیکھیں گے کہ جو بھی نیکو کا رانسان ہوگا اس کے چہرے پر آپ کو
ایک روشنی نظر آئے گی۔روحانی اثر اپنی جگہ گر نماز کا یہ جسمانی فائدہ بھی ہے کہ وہ جو
ایک روشنی نظر آئے گی۔روحانی اثر اپنی جگہ گر نماز کا یہ جسمانی فائدہ بھی ہے کہ وہ جو
اور خوبصور تی عطافر ما دیتا ہے۔

## (۳)..... شوگر لیول کنٹرول کرنے کا ذریعہ

ڈ اکٹراس بات پرمتفق ہیں کہ آ دمی جب صبح کے وقت سوکر اٹھتا ہے تو اس کا شوگر لیول سب سے ڈاؤن ہوتا ہے۔ اس لئے لیبارٹری میں کولیسٹرول چیک کروانا ہوتو کہتے ہیں کہ صبح کے وقت کھانے سے پہلے آئیں۔ چونکہ اس وقت انسان کا شوگر لیول پہلے ہی ڈاؤن ہوتا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے فجر کی صرف چارر کھتیں بنا کیں۔ اس وقت زیادہ لمبی Exercise (ورزش) کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ بھلے قر اُت جتنی لمبی کر لی جائے گر Exercise (ورزش) صرف چارر کھت ہے۔

اس کے بعد ہم نے دو پہر کا کھاٹا کھایا اور ماشاء اللہ خوب پیٹ بھر کر کھایا۔ کھاٹا کھانے سے شوگر لیول او پر چلا گیا۔ اب چا ررکعتیں بلکہ بارہ رکعتیں بنادی گئیں، کہ اب تمہیں زیادہ Exercise ( ورزش ) کرنے کی ضرورت ہے۔ لیمی اگرتم بیہ Exercise (ورزش ) کرو گئے تنہارا شوگر لیول کنٹرول ہوجائے گا۔

جب بارہ رکعتیں پڑھنے سے شوگر لیول کم ہوگیا تو پھرعصر کی نماز میں چار رکعتیں آپشنل بنادی گئیں کداگرتم چا ہوتو پڑھلو درنہ کوئی بات نہیں بتہیں معاف کردیں گے اور

باتی چارفرض قراروی گئیں۔

ہوسکتا ہے کہ کسی کوعصر کے وقت بھوک لگی ہواوراس نے عصراند میں پچھ کھالیا ہویا اس نے جائے پی لی ہویا آئس کریم کھائی ہو۔اس طرح شوگر لیول ذرا ہائی ہوسکتا ہے اس لئے مغرب کی نماز میں سات رکعتیں بنادی گئیں۔

عام طور پرمغرب کے بعد عشاء کا کھانا کھایا جاتا ہے۔ جب ہم نے مغرب کے بعد المعوں کر ہرگز المعامل (ثقیل) کھانا کھایا تو شوگر لیول پھر ہائی ہوگیا۔ اب سات رکعتوں پر ہرگز گزارہ نہیں چل سکتا تھا اس لئے سترہ رکعتیں بنا دی گئیں .....اب یہاں پر ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ دو پہر میں تو بارہ سے کام چل گیا تھا، اب بارہ کیوں نہیں، سترہ کیوں؟ فرمایا کہ دو پہر میں بارہ رکعتوں کے بعدتم نے ابھی جاگ کرکام کرنا تھا اور شوگر لیول ڈاؤن ہونے کے چانسز تھے اور اب عشاء کے بعدتم نے سونا ہے لہذا بارہ سے کام نہیں چلے گا بلکہ اب سترہ رکعتیں پڑھنی پڑیں گی۔

الله تعالی کی شان و یکھے کہ رمضان المبارک ہیں تو بندہ ضبح روزہ رکھتا ہے اور سارا دن بحوکا بیاسا رہتا ہے تو شام کے وقت جب افطاری ہوتی ہے تو پھراس وقت خوب بحوک گلی ہوتی ہے۔ روزہ داراس وقت اکثر Over eating (بسیار خوری) کر لیتے ہیں۔ وہ ملک فیک بھی پی لیتے ہیں اور کھانے بھی خوب کھاتے ہیں۔ وہ ملک فیک بھی پی لیتے ہیں، جوس بھی پی لیتے ہیں اور کھانے بھی خوب کھاتے ہیں۔ اس طرح ان کا شوگر لیول ایک دم ہائی ہو جاتا ہے۔ جب بہت زیادہ Over ہیں۔ اس طرح ان کا شوگر لیول ایک دم ہائی ہو جاتا ہے۔ جب بہت زیادہ eating سے بھی نہیں چلی کہ ابتہ ہیں تو پروردگار فرماتے ہیں کہ ابتہ ہارا کام سترہ رکعت سے بھی نہیں چلی گا بلکہ اب تہمیں ہیں رکعت (تراویج) اور بھی ادا کرنی پڑیں گی تا کہ تہمارے جسم کوسیح فائدہ پہنچ سکے۔

پڑوردگارِ عالم اپنے بندوں پر کتنے مہر بان ہیں کہ عبادت بھی الی رکھی کہ جس کا بندوں کو ہی روحانی اورجسمانی فائدہ پہنچ رہا ہوتا ہے۔ جب کوئی آ دمی سفر پرلکاتا ہے تو سفر CANALTONIA CONTRACTOR CONTRACTOR

میں Exertion (مشقت ) ہوتی ہی رہتی ہے۔ للبذا پرورد گارِ عالم نے فر مایا کہ اچھا جو فرض تنے وہ بھی ہم نے آ دھے کر دیئے اور جونفل تنے وہ بھی تنہیں معاف کر دیئے۔ سبحان اللہ۔

### رمضان المبارك كے لئے بلائنگ كى ضرورت

اب رمضان المبارك كالمهيندآن والاب بي بهارت لئے روحانی اورجسمانی فاكدول كے دروا زے كھول دے گا۔ للندا جميں اس كے لئے ابھى سے تيار ہو جاتا چاہيے۔ اچھابندہ ہر چيزكو پہلے Plan كرتاہے۔اس لئے كہتے ہیں كہ

Well plan, half done.

یعنی جس کام کوتم اچھا پلان کرلو گے جھلو کہ وہ آ دھا کام ہوگیا۔ آج تو شادی
کی پلانگ بھی ایک سال پہلے ہے کرنی شروع کردیتے ہیں۔ بزنس کی پلانگ بھی پہلے
ہے کرتے ہیں۔ اس طرح ہمیں رمضان المبارک کی بھی پہلے ہے پلانگ کر لینی چاہیے
کہ ہم نے اسے کیسے گزارنا ہے۔ اس کی پلانگ کے لئے کوئی ورزش تو نہیں کرنی ہوتی
کہ بھی اتنی ڈیڈ بیٹھیکیں روز ثکالنی شروع کر دو۔ اس کی پلانگ یہ ہے کہ آپ اپنی
معروفیات کو ابھی ہے ایسے بنا دیں کہ رمضان المبارک ہیں اپنے آپ کو الما پھلکار کھتا
پھلکا) رکھنے کی کوشش کریں۔ گھر میں شادی ہوتو بندہ پورامہینہ اپنے آپ کو ہلکا پھلکار کھتا
ہے کہ تی میرے گھر میں شادی ہوتو بندہ پورامہینہ اپنے آپ کو ہلکا ہوا ہے تا کہ میں
شادی بھگٹا اوں۔ جیسے شادی گزارنے کے لئے ایک مہینہ اپنا سکیجو ل ٹائٹ کردیتے ہیں
مارح ہمیں بھی جاہے کہ ہم بھی،

.....الله تعالى كى مغفرت سے وافر سے حصد پانے كے لئے .....الله تعالى كى مغفرت سے وافر سے حصد پانے كے لئے

....ا يخ رب كومنانے كے لئے

رمضان المبارک کے مہینے کے لئے Light planning (لائٹ کیانگ کریں۔اورہم ہیکام کرسکتے ہیں۔ کتنے کام ہوتے ہیں جو بندہ خود کرتا ہے۔لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان المبارک میں اپنے سفروں کو ، اپنے کاموں کو اور اپنی Meetings (میٹنگز) کو اس طرح Plan (پلان) کرلیں کہ ہم کچھ لاوہ کی سونیل کہ اس کے کہ سونگ کی کوشش کریں۔ جب ہم Weight (ڈبنی طور پر) کچھ فارغ ہوں گے تھ کیکوئش کریں۔ جب ہم کے اور کے بھی پڑھ کیس گے اور کچھ فارغ ہوں گے تو کیکوئی سے نماز بھی پڑھ کیس کے اور تراوی کچھی پڑھ کیس کے اور میٹنگ میں جانا ہے۔

ایک تو یہ تیاری ہے کہ ہم اپنے آپ کو ذرا Light loaded (ہگا پھلکا) کریں اور دوسرایہ ہے کہ ہم اپنے آپ کور مضان المبارک کے سکیجول کے ساتھ ایڈ جسٹ کرنے کے لئے Mentally تیار کرلیں ۔ آ دمی کے اوپر ایک ڈرسا ہوتا ہے کہ اگر میں نے روزہ رکھ لیا تو کہیں میں کمزور نہ ہو جاؤں ۔ ہم کالج میں انٹر میڈیٹ کلاس میں پڑھتے تھے۔ وہاں ہمارا ایک دوست تھا۔ اس وقت اس کی عمر اٹھارہ سال تھی ۔ اس کا جسم انٹالالالی کی اس سال تھی ۔ اس کا وزن ایک سو پانچ کلوگرام تھا۔ لیکن وہ رمضان المبارک کے روزے نہیں رکھتا تھا۔ ایک دن ہم نے اس سے پوچھا کہ تم رمضان المبارک کے روزے کیوں نہیں رکھتا ؟ تو وہ کہنے لگا کہ میری امی کہتی ہیں کہ اگر تم روزے رکھو گے تو تم کمزور ہوجاؤگے۔

آپ اپنے ذہن کو تیار کر لیجئے کہ اگر ہم نے ایک مہینہ تک کچھ کم بھی کھایا تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہمارے جسم کی ضرورت تو بہت تھوڑی ہوتی ہے لیکن ہماری Eating habit (کھانے کی عادت) بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ڈاکٹروں نے لکھا ہے کہ جوانسان تین کھجوریں کھالے اس کو اتن کیلور بزمل جاتی ہیں کہ اس کو تین دن تک بھوک کی وجہ سے موت نہیں آ سکتی ۔ تین کھجوروں میں اتنی نیوٹریشن (غذائیت) ہوتی

ہے۔۔۔۔!!!

ہم جتنا کھانا کھانے کی عادی ہیں رمضان المبارک میں اس سے پہر کم کھانے کی کوشش کریں۔ بینہ ہو کہ گئی نے کوشش کریں۔ بینہ ہو کہ گئی کے خوارا نے شروع ہوجا کیں۔ اور ایبا بھی نہ ہو کہ ہم بالکل ہی نہ کھا کیں ۔ پہر دوست ایبا کرتے ہیں کہ وہ عشاء کے وقت اتنا کھا لیتے ہیں کہ ان کے لئے سبح کے وقت اٹھنا مشکل ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ چلورات ہی میں جو کھالیا سوکھالیا ، بس ای پر دوزے کی نیت کر کے سوجاتے ہیں۔ بیز تیب غلط ہے۔ رمضان المبارک کی ایٹ میں نہ ڈھالئے بلکہ اپنے آپ کو رمضان المبارک کی ترتیب پر چلانے کی کوشش سیجئے کیونکہ سحری کھانا بھی مستقل ایک عبادت ہے اور تہجد میں نوافل پڑھنا بھی ایک مستقل عبادت ہے اور تہجد میں نوافل پڑھنا بھی ایک مستقل ایک عبادت ہے اور تہجد میں نوافل پڑھنا بھی ایک مستقل عبادت ہے۔

### ليلة القدريان كاآسان طريقه

اب آخریں ایک نکتہ عرض کر دول ..... وہ یہ کہ اللہ دب العزت بڑے کریم ہیں۔
انہوں نے رمضان المبارک میں ایک رات الی بنائی جے لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ اس کی
تلاش کے لئے اعتکاف میں بیٹھا جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی چاہے کہ جمعے رمضان المبارک
میں لیلۃ القدر میں عبادت کا ثواب ملے تواس کو پانا بڑا آسان ہے۔ بلکہ ہر بندے ک
دل میں تمنا ہوتی ہے کہ اسے لیلۃ القدر میں عبادت کرنے کا ثواب ملے .....ہمیں یہ
ثواب مل سکتا ہے، مگر کیے؟

اس کے لئے بید کنترین لیجئے۔ بیہ بڑا لیا کنتہ ہے۔معلوم نہیں کہ کننے اللہ والوں کی صحبت میں رہنے کے بعد بیز کنتہ ملا .....

قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ ایک رات ہوتی ہے جو ہزارمہینوں کی عبادت ہے بہتر ہوتی ہے۔

تَنَوَّلُ الْمَلْئِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِّنْ كُلِّ آمُرٍ سَلْم (القدر:٣)

ہ نازل ہوتے ہیں اس میں فرشتے اور جبرائیل امین اپنے رب کے تھم سے ہر کام میں ]

هِیَ حَتیٰ مَطُلَعِ الْفَجْرِ (اللهٔ رُ :۵) [وه (برکات)مطلع فجر (طلوع صح صادق) تک باتی رہتی ہیں [

یہاں سے مکتہ ملا کہ جب بھی لیلۃ القدر ہوگی اور اس کی خاص برکتیں جب بھی شروع ہوں گی وہ شروع ہوں کی وہ شروع ہوکر محم صادق تک ضرور رہیں گی۔ لہذا ہم جیسے کمزور مؤمن جو ساری رات عباوت نہیں کر سکتے ، جب روز ہ رکھنے کے لئے سحری میں اٹھتے ہیں ، اگر اس وقت ہم تہجد کے چند نفل بھی پڑھ لیس تو یقینا ہمیں لیلۃ القدر کی عبادت کا ثواب مل جائے گا۔

الله رب العزت جمیں رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی تو فیق عطافر ما دے اور اس مہینے کو جمارے لئے رحمت بنا کر جماری پریشانیوں کو دور فرما دے۔ آمین ثم آمین۔

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العلّمين .



مكة والفقه كاكة

🚳 دارالعلوم جھنگ، یا کتان 622832,625707 🕲 مدرسة عليم الاسلام ،سنت يوره فيصل آباد 618003-041

🚳 معهد الفقير ، گلشن بلاك، اقبال ٹاؤن لا ہور 6426246 -042

🚭 حامعه دارالهدي، جديدآ بادي، بنول 621966

@ دارالمطالعه، مز دیرانی ٹینکی، حاصل پور 42059-0696

﴿ اداره اسلاميات، 190 انا ، كلى لا مور 7353255

🔞 مكتبه محدديه،اردوبازارلامور

🚳 مکتبه رشیدیه، راحه باز ارراولینڈی

🕸 اسلامی کت خانه، بنوری ٹاؤن کراچی

جيم مكتبه قاسميه، بنوري ٹاؤن ، كراچي

في درالا شاعت ،اردو بازار، كرا چي

🕸 عبدالوباب، پنجاب كالوني، نز درضوان محيد كراجي 5877306-021

🕸 مكتبه حضرت مولانا بيرذ والفقارا جمد مدخله العالي مين بإزار، سرائے نورنگ 350364-1926 PP

🚱 حضرت مولا نا قاسم منصورصا حب ٹیبیو مار کیٹ ،متجدا سامہ بن زید ،اسلام آباد 6262956 - 6:11

🥸 جامعة الصالحات مجبوب شريث، ڈھوک منتقيم روڈ، پيرودھائي موڙيشاورروڈ راولينڈي

مكتبة الفقير 223 ست يوره فيمل آباد